



#### www.besturdubooks.net

#### جمله حقوق بجق نا شرم محفوظ طبع اول رمضان المبارك سيس الهراه – اگست آل السي

کتاب : اسلام اورغلم معنف : حفرت مولاناسیّدابوالحن علی ندویّ ترتیب : عبدالبادی اعظمی ندوی صفحات : ۱۳۶۱ تعداد : ایک بزار (۱۰۰۰)

#### ملنے کے پتے :

ابراجيم بك دُني، مدرسه ضياء العلوم ميدان بوررائي بريلي المتهدندويد، دار العلوم ندوة العلماء بكهنو كله الفرقان بكدُني و نظيراً باد بكهنوك المتهدندوه رود لكهنوك المعلمية المجديدة، ندوه رود لكهنوك

نساشر: سیّداحمدشهیداً کیڈمی دارعرفات، کمیکلال،رائے بریلی(یوپی)

## فهرس

| ۷             | ں ناشر                                              | عرفز  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|
| نيام واستحكام | دین وعلم کے درمیان ایک مقدس دائی رشته کا<br>(۱۳-۱۳) |       |
|               | مقدس دائکی رشته کا قیام                             | ايك   |
| 10            | ،غيرمتوقع آغاز                                      | ایک   |
| ١٧            | ) کے مزاج کاتعین                                    | و کين |
| 14            | وآ گھی سے خائف مذاہب                                | علم و |
| r•            | منتشرا کا ئیوں میں وحدت وربط                        | علمیٰ |
|               | علم اوراسم الهي كابا بهمي ربط                       |       |
|               | (rr-rr)                                             |       |
| ۲۵ ِ          | امت کا آغازعلم ہے ہوا                               | اس    |

~

| ۲Y            | علم اوراسم میں جدائی کا متیجہ                          |
|---------------|--------------------------------------------------------|
|               | اعجاز قرآنی                                            |
| <b>r</b> A    | اسم البی کاساسیه                                       |
| ۲٩            | علم اللّٰد کا بہت بڑاانعام اوراحسان ہے                 |
| ۳۱.           | پورے نظام تعلیم میں کرم کاعضر شام ہونا جاہیے           |
| بےگا          | جوعلم خدا کے نام کے بغیر ہووہ انسانیت کی تباہی کا سبب۔ |
|               | (ra-rr)                                                |
| مهاسا         | رب کے نام کے ساتھ تعلیم وتعلم                          |
|               | علم تخریب کا ذریعه کیول بنا؟                           |
| ک۳            | امت کارشتہ قلم کے ساتھ مربوط ہے                        |
|               | بغیرعلم کے مسلمان مسلمان نہیں                          |
|               | علم کارشتہ رب کے نام سے جوڑ ناضروری ہے                 |
|               | (rr-rg)                                                |
| ۳٩            | امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے                           |
| ۳۱            | علم اوراسم                                             |
| <u>۳۲ .</u> . | بغیراسم کے علم ظلمت ہے                                 |

#### انسانیت کے زوال کاسب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا (۳۳-۴۳)

| ۳۳                  | ر نیاخطرہ سے دوحار کیوں؟                |
|---------------------|-----------------------------------------|
| rr                  | انبانية كازوال                          |
| ra                  | مجھے ہے حکم افرال لاالہ الاللہ          |
| ry                  | انسانی کمپیوٹر                          |
|                     | ورس عبرت                                |
|                     | ما شاءالله کی کمی                       |
|                     | اسم البی کاسامیه                        |
| برمر بوطعكم كانتيجه | ذات الٰہی سےغ                           |
| (ar-                | ۵٠)                                     |
| a+                  | مسلمان بھی علم ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا . |
| <b>&gt;</b> •       | روم و بونان كانقص                       |
| ۵۱                  | اسرار کا کنات منکشف ہونے کے اسباب       |
| ت جاہلیت ہے جڑی ہے  |                                         |
| ( 4 4               | ۱ سه د                                  |

#### www.besturdubooks.net

| or               | اسلام اور جامليت                     |
|------------------|--------------------------------------|
| ۵۳               | اسلام کے معنی                        |
| ۵۳ <u></u>       | جابلیت کامطلب                        |
| ۵۴               | اسلام كے تقاضے                       |
| ۵۵               | علماء کون ہیں؟                       |
| ۲۵               | علم كيسے حاصل ہو؟                    |
| ٣٠٠٢٥            | دین مدارس کی اہمیت وافادیت           |
| •                | علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟            |
| ۵۷               |                                      |
| ۵۸               | نسل نو کی تعلیم وتربیت کی فکر سیجیے! |
| رامت کی ذمه داری | دین وعلم کا دائمی رشته اور           |
| (۲)              | 1-09)                                |
| ۵٩               | اسلام اورعلم كارابطه                 |
| Y•               | پہلی وحی میں علم وقلم کا تذکرہ       |
| AI               | تعلیم و تعلم کی ضرورت اوراس کاانتظام |
| ٣٢               | حفاظت قرآن كامفهوم                   |
| <b>41"</b> .     | فضلا بزيران كافرض                    |

| ۲۳       | فوام کی ذمه داری                                     |
|----------|------------------------------------------------------|
| YM       | سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام |
| ,        | نی امی (میدانش) اورعلم کی بہار                       |
| •        | (24-42)                                              |
| ۲۷       | تاریخ عالم کاایک معمداور پیلی                        |
|          | ايك تاريخي تضاد                                      |
|          | نبی اُتی کی امت کاعلم سے اشتخال                      |
|          | مولا نامحمودحسن ٹونکی کا کارنامہ                     |
|          | امت محمری کی علمی فتو حات                            |
|          | دنیا کے قدیم نداہب کا حال                            |
|          | اسلام كامعامليه                                      |
|          | اسلامی کتب خانے                                      |
|          | ملت اسلاميه کاام <b>نياز</b>                         |
| ۲۳       | کتب خانوں کا کردار                                   |
|          | مسلمانوں کی عمومی تعلیم وتربیہ                       |
|          | (AY-LP)                                              |
| <u>.</u> | اميوں كى تعليم وتربيت                                |

|                               | علم سے پہلے ایمان                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | متحرک اور مملی درسگاه                                                                                                                                                                                       |
| ۷٦                            | نقوش کے بجائے نفوی                                                                                                                                                                                          |
|                               | علم دین کے لیے سفر وابجرت                                                                                                                                                                                   |
| AI                            | دین تعلیم اور دعوت کے لیے جدوجہد                                                                                                                                                                            |
| ۸۳                            | اپنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت                                                                                                                                                                    |
| ۸۵                            | طریق کار                                                                                                                                                                                                    |
| . (1                          | ان افری از این میرین از کتو                                                                                                                                                                                 |
| میری کردار                    | انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی ونتم<br>(پرہ۔ پریوں)                                                                                                                                              |
| يىرى فردار                    | (127-12)                                                                                                                                                                                                    |
| ينري نردار<br>۵۷              |                                                                                                                                                                                                             |
| AZ                            | (127-12)                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸<br>ترورت ۸۸                | (۱۳۲-۸۷)<br>معذرت اور دضاحت                                                                                                                                                                                 |
| ۸۵<br>ترورت ۸۸<br>دار ۸۸      | (۱۳۲-۸۷)<br>معذرت اور دضاحت<br>د نیائے قدیم کے عقا کد ،عقلیات اورا خلا قیات کے جائز ہ کی خ                                                                                                                  |
| ۸۷<br>فرورت ۸۸<br>ار ۸۸       | (۱۳۲-۸۷)<br>معذرت اور دضاحت<br>د نیائے قدیم کے عقا کد ،عقلیات اورا خلاقیات کے جائزہ کی خ<br>بونان قدیم اور د نیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ کر د                                                |
| ۸۸<br>ترورت ۸۸<br>ار ۸۸<br>۹۰ | (۱۳۲-۸۷)<br>معذرت اور دضاحت<br>د نیائے قدیم کے عقائد ،عقلیات اور اخلاقیات کے جائزہ کی خ<br>بونان قدیم اور د نیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ کر د<br>فلیفہ وعلوم ریاضیہ میں قدیم ہندوستان کا مقام |
| ۸۸<br>ترورت ۸۸<br>ار ۸۸<br>۹۰ | معذرت اور دضاحت                                                                                                                                                                                             |

| 4Y           | یونان کے عقلی و نہ ہی بحر ان کا سبب                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۹∠           | هندوستان می <u>ں دیوی دیو</u> تا ؤل کی کثرت                                    |
| 9A           | ایران کی مذہبی انتہا پیندی                                                     |
| 99           | علم و حکمت کے مراکز میں اخلاقی پستی اور معاشر تی انار کی                       |
| f••          | يونان كااخلاقى انحطاط                                                          |
| 1+1          | <u> ہندوستان کی اخلاقی حالت</u>                                                |
| ۱۰۲          | ایران کا اخلاقی زوال                                                           |
| ١٠٢          | علم وْلَكُرِ كَيْ قَا كَدَا قُوام كَي حِيراني وسرَّكرداني اورمنفي ومتضاد فليفي |
|              | عملی ووا قعاتی زندگ ہے دور بھری ہوئی علمی ا کا ئیاں                            |
|              | نبوی تعلیمات ہے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان صیبی کا بنیا دی               |
|              |                                                                                |
| ک•۱          |                                                                                |
| !• <b>^</b>  | نبوی تعلیمات میں تہذیب اخلاق اور تزکیدوتر بیت کی اہمیت                         |
| 1+9          | آ غوش نبوت کی تربیت یا فته مثالی جماعت کی ایک جھلک                             |
| ff •         | واقعه جوخيال وتصوريے زياره دکش ہے                                              |
| IIr          | وحدت اورتو حيد كا واحدراسته                                                    |
| 11 <b>1"</b> | كائناتى مظاهر مين رشعة وحدت كى دريافت                                          |
| iio.         | حیات و کا ئنات کے نہم پرعقید ہ تو حید کا اثر                                   |

| اس کے فائدے       | فنس و آ فاق اورا قوام وملل کے ماضی پرغور وفکر کی دعوت او  | ال         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| IIa               |                                                           | . <b>.</b> |
| и <b>л</b> ,      | المی ومنفر دعلمی تحریک جواسلامی تعلیمات سے بیداہوئی       | عا         |
| 119               | رپ کے علمی خطارتقاء میں سب سے بڑاانحراف                   | لوا        |
| خيزی ۱۲۰          | دمً کوخلیفہ ہونے کی حیثیت سے اساء کی تعلیم اور اس کی معنی | Ĩ          |
| IrI               | ب سے بڑی غفلت و جہالت جوتاری عالم میں ظاہر ہوئی           | سمه        |
| ITT               | ملامی علمی تحریک کی پانچ خصوصیات                          | ا –        |
|                   | عالميت وانسانيت                                           |            |
| ITT               | -عواميت وعموميت                                           | - ۲        |
| IFY               | -حرکیت                                                    | سر.        |
| IFA               | -عزیمیت وجوال مردی                                        | سم -       |
| 179               | علم نافع پرخصوصی توجه اورز ور                             | <u>-</u> ۵ |
| لم انسان کے کام آ | بعلوم وفنون کامنہیں آتے،اور نجات دینے والامعمولی ً        | جس         |
|                   |                                                           |            |
|                   |                                                           |            |

ایک اہم مکتوب (۱۳۳-۱۳۳) 11



## عرض ناشر

علم کی جوسر پرت اسلام نے کی ہے کوئی دوسرا ند بب اس کاعشر عشیر نہیں پیش کرسکتا، اسلام کا زندہ جاوید مجز وقر آن مجید ہے،اوراس کی سب سے پہلی آیت میں بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دورعروج میں علم کے کیے کیے مراکز قائم کیے اور دنیا کوعلم سے جمرویا،اس دور کی بڑی خصوصیت بیہ ہے کہ لوگوں نے علم کی روثنی میں ترقی کے منازل طے کیے ،انسانوں کے اندر تیجے انسانیت پیدا ہوئی اورعلم واخلاق کا جو گہرا رشتہ تھا اس میں اور استحکام پیدا ہوا، اس کے آفاق میں اور وسعت پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے اس میں ایسی ایس باریکیاں پیدا کیس جن سے نئے گوشے سامنے آئے۔ پھرائ علم کو جب بورپ نے سائنس اور ککنالوجی کے نام سے آ گے بڑھانے کی کوشش کی اوراس میں اس کو بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں تو اس نے علم کے لیے حدود و قیوو متعین کردیے،اوراسلام نے اس کو جوآ فاقیت عطا کی تھی اس کے بالکل برخلاف اس کوخاص رمگ میں ریکنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ بیہ وا کداعتدال قائم نہیں رہ سکا علم سے جو حقیق فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا اس سے دنیا محروم ہوگئی ، اورعلم کا اخلاق سے جورشتہ تھا وہ کاٹ دیا گیا ، اس کے نتیجہ میں دنیا تاہی کے کنارہ پہنچے گئی ،ایک طرف تکنالوجی کے سہارے بڑے بڑے ہوئے ہتھیار تیار کر لیے گئے ،ایٹم بم ایجاد ہو گئے ،اخلاق وانسانیت کے نقدان کی وجہ سے دنیا تباہی کے کنارہ کھڑی ہوئی ہے،اس کی وجہ رہے کہ بیعلم ایسے ہاتھوں میں گیا جن کے پاس اس سلسلہ کی آسانی تعلیمات نہیں ہیں،سب سے زیادہ جو مذہب علم بیزار رہا ہے، وہ عیسائیت ہے، بوری پرایک دورایبا گز را ہے کہ علم حاصل کرنا ان کے مذہب میں جرم تھا، اورعلم حاصل کرنے والوں کو بخت سز ائیں دی جاتی تھیں جس کی ایک تاریخ ہے۔

جب بورپ نے علم حاصل کیا تواس کواپ ندہی اصولوں سے دستبردارہ و ناپڑا، علم کے میدان میں تو وہ آگے بڑھتا گیا کہن اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتا چلا گیا ہفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابولحن علی ندوی نے یہ بات اپن تقریروں میں کی جگہ فرمائی ہے کہ دنیا کے لیے وہ دن نحوس ترین تھا جب علم کی قیادت عیسائی بورپ کے ہاتھ میں آئی۔

حضرت مولا تا نے اپی تحریروں اور تقریروں میں علم وفکر کے آفاق روتن کیے ہیں،
انہوں نے بتایا ہے کہ علم کا اسلام سے کیسا بنیا دی اور گہرارشتہ ہے، اور اسلام نے کس طرح علم کی سر پرسی کی ہے اور اس کے لیے کیسے کیسے را سے ہموار کیے ہیں، اور پورپ نے انسانی دنیا کو کیا فقصان پہنچایا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھراس کا حل کیا ہے؟! ان موضوعات پر مولا تا کی مختلف تصافیف مستقل بھی ہیں اور ان کے علاوہ مولا تا کے قدیم مطبوعہ رسائل یا مجلّات میں بھی ان موضوعات پر خاصا مواد موجود ہے، مسر کسن الإمام أبسي المحسن المندوي کی ذرمداری تھی کہوہ ان کو جمع کرانے کا کا م انجام دے، مقام سعادت و مسرت ہے کہ مرکز کے رفیق عزیز القدر مولوی عبد البادی ندوی سلمہ نے اس کا بیڑ ااٹھایا، اور اس موضوع پر علم اور اسلام کے نام سے یہ کتاب قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز القدر مولوی مید محم کی طاحت کے مراحل سرکے ۔ اللہ تعالی اس کو مفید بنائے شکر یہودعا کے سختی ہیں کہ انہوں نے طباعت کے مراحل سرکے ۔ اللہ تعالی اس کو مفید بنائے اور فکر وقعل کے در ہے ہیں ۔ عربی اسے کھلتے چلے جا کیں۔

بلال عبدالحی حشی ندوی سر از در أسال

دار عرفات، مركز الإمام أبي الحسن الندوي ٩/ رمضان المبارك ١٤٣٣هـ

# دین وعلم کے درمیان ایک مقدس دائی رشته کا قیا کو استحکام ایک کی قسمت کودوسرے کی قسمت سے وابستہ کرنا

سيدنا حضرت محدرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كابدى احسانات اورآپ كى

#### ایک مقدس دائی رشتے کا قیام

بعثت ودعوت کی خصوصیات میں سے بیجی ہے کہ آپ نے دین وعلم کے درمیان ایک مقدیں دائی رشتہ ورابطہ پیدا کردیا،اورایک دوسرے کے متعقبل اورانجام کوایک دوسرے سے وابستہ كرديا،اورعكم كى اليىعزت افزائي كى اوراس كااپياشوق دلاياجس پر كوئى اضافة نبيس كياجاسكيا، جس کے طبعی نتیجہ میں اسلامی تاریخ میں ایسی علمی تصنیفی تحریک بپیدا ہوئی کہ دین اور آ سانی پیغام کے تحت قائم ہونے والی تہذیوں اور دوسر سے زمانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی ایک بڑی دلیل ہیہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ و سلم) پر نازل ہونے والی پہلی وی میں خالق کا ئنات نے نوع بشری کوعلم عطا کرنے کے احسان کا ذکر کیا ہے،اوراس میں قلم کواس کاعظیم وسیلہ قرار دیا جس سے علم کا تاریخی سفر وابستہ ہے،اور جس سے تصنیف و تالیف کی عالمگیر تحریک جاری ہوئی اور علم ایک فردسے دوسرے فرد، ایک قوم سے دوسری قوم ،ایک ز مانہ سے دوسرے ز مانہ اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، دنیا میں علم کی اشاعت ادرانسانی ضرورت کے مطابق اس کی عمومیت کا فخراسی کو حاصل ہے اوراس کی گروش د جنبش سے مدارس د جامعات اور علمی اداروں اور کتب خانوں کی و نیا آباد ہے۔ جہاں تک بشری قیاسات وقرائن کا تعلق ہے،اس بات کا کوئی تاریخی وعقلی قرینہ نہ

تھا کہ پہلی وی کے ذیل میں 'وقلم''کا ذکر بھی آسکتا ہے، کیونکہ یہ وی ایک اُنسان پرایک ان پڑھ توم کے درمیان اور ایک بسماندہ علاقہ میں نازل ہور ہی تھی، جہاں وہ پارہ چوب جس کا نام (قلم) ہے،سب سے زیادہ نادرونایاب شے کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے عربوں کا لقب ہی (امتین) پڑگیا تھا:

قرآن نے یہودیوں کا قول نقل کیا ہے جومدینہ میں عربوں کے پڑوی تھے اور ساتھ رہنے کے سبب ان سے بخو بی واقف تھے، وہ کہتے تھے کہ

﴿ لَيُسَ عَسَلَيُنَا فِي الْأُمَّيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ (آل عمران: ٧٥) "مارے او پراُميول (ان پڙھ عربوں) کے باب ميں کوئی ذمدداری ہی نہيں۔"

اوراس امت میں بھی وہ رسول (جن پر دحی نازل کی جارہی تھی ) اُمّیت کا ملہ سے متاز ہوئے ،اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنُ أَمُرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَلَاكِنُ جَعَلَنْهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (سورة الشورى: ٢٥) ''اورا ك طرح بم نے آپ كے باس وحى يعنى ابنا عم مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (سورة الشورى: ٢٥) ''اورا ك طرح بم نے آپ كے باس وحى يعنى ابنا عم بھيجا ہے، آپ كونہ يخرضى كه كتاب كيا چيز ہے اور نہ يہ كہ ايمان (كيا چيز ہے) كيكن بم ن اس (قرآن) كونور بناويا ہے كہ اس كے ذريعہ ہم ہدايت كرتے ہيں، بندول ميں سے جسكوچا ہے ہيں، اوراس ميں كوئى شكنين كم آپ راوراست بى كى ہدايت كرد ہے ہيں۔'' ورمرى جگرفرما تا ہے:

﴿ وَمَا كُنُتَ تُنْلُواْ مِنُ قَبُلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّا رُتَابَ

الْـمُبُطِلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٨) " أورآ پتواس (قرآن) تبل نكوئى كتاب يرخ هم وئ تقى اورندية المحق كتاب الميخ المحتمد على تقى ورندية المحق شاس لوگ شبه نكالن كتاب الميخ المحتمد على المحتمد المحتمد

#### ايك غيرمتوقع آغاز

غار حرامیں نبی امی پریہ پہلی وجی اترتی ہے (جبکہ چھسوسال (۱) کے طویل دقفہ کے بعد زمین کا آسان سے بلکہ آسان کا زمین سے وجی و نبوت کے ذریعہ دابطہ قائم ہواتھا) تواس میں عبادت کا تھم اور اللہ کی معرفت اور اطاعت دغیرہ کوئی ایجا لی، یا بتوں کے ترک کرنے یا جا بلیت اور اس کے عادات واطوار پر نکیر جیسی کوئی سلبی بات نہیں کہی گئی، اگر چہ ریسب باتیں باپٹی جگہ پر اہم تھیں اور اپنے اپنے موقع پر ان کی دضاحت و تبلیخ کی گئی، بلکہ کلمہ (افسر أ) سے اس دی کا آغاز ہوا:

﴿ وَالْعَرَامُ مِنْ عَلَيْ مَالَدِي خَلَقَ وَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَيْ هِ اِلْحَرَامُ وَرَبُّكَ اللّهِ عَلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١-٥) الأكرمُ هُ اللّهِ يُعلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١-٥) في اللّهُ عَلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١-٥) في اللّهُ عَلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١-٥) في الله عنه الل

اس طرح بیتاریخی واقعه ظهور پذیر بهواجس نے مؤرخین ومفکرین کے غور وفکر کے لیے نئے اور وسیح آ فاق مہیا کیے، ادر بیاس حقیقت کا بلیغ اور واضح اشارہ تھا کہ اس نبی ای رصلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کے ذریعہ انسانیت اور فدا ہب کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوگا جو وسیع و عمیق معنوں میں قر اُت (خواندگی) اور پڑھنے لکھنے کا وسیع و ترقی یافتہ دور اور علم کی حکمرانی کا عہدزریں ہوگا، اور علم ودین دونوں ال کرنٹی انسانیت کی تشکیل و تعمیل کریں ہے۔

<sup>(</sup>١) يطويل من سيدناعيل عليوطل ميناالصلاة والسلام) كي نبوت بركزري تقى \_

مگراس (علم وتعلم) کا آغاز اس نبوت کی آغوش میں اور اس مالک کے نام سے ہوگا جس نے اس کا تنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، تا کہ وہ اللہ کے یقین اور اس کی سیح معرفت کے رنگ میں رنگا ہواور اس کی روشی ونگر انی میں اپنا سفر جاری ہے کہ سکے، اس لیے فرمایا:

﴿ إِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ :"آپ پڑھے اپنے پروردگار كنام ك ساتھ جس نے (سبكو) پيداكيا ہے۔"

اس کے ساتھ انسان اپنی حقیقت اور خلقت کو بھی جانتا ہو، تاکہ اپنی ہستی کو نہ بھولے اور حدسے آ گےنہ بڑھے، اور علم وعقل ،صنعت وحرفت اور تنجیر کا ئنات کے سلسلے میں اپنی فتو حات سے دھوکا نہ کھائے ، اس لیے فرمایا:

﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ عَلَقِ ﴾: "جس نے انسان کوخون کے لوگھڑے سے بیدا کیا۔"
پیرالم کی عزت افزائی کی اوراس کی قدر وقیت بڑھائی، اورعلم وقر اُت اورتعلیم و
تربیت کے میدان میں اس کے کارنامے کا ذکر کیا، جس کا مکہ اور جزیرۃ العرب میں جاننا
آسان نہ تھا، جہاں وہ صرف چند آ دمیوں ہی کے پاس تھا، (۱) اسی لیے جزیرۃ العرب میں
پڑھے لکھے تخص کو" الکا تب" کہا جاتا تھا، اسی سیاق میں فرمایا گیا:

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾: "جس فقلم كوزريد تعليم دى-"

پھرانسان کی اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ دین وکا ئناتی حقائق ،علوم و صنائع ،انکشافات وا بجادات کی جدیدترین معلوبات حاصل کرسکتا ہے،اورا پینام کے حدود بردھا سکتا ہے،گران سب کا ماخذ ومصدر تعلیم الہی اور انسان کی ایس تخلیق ہے کہ وہ جمہول کو معلوم اور مفقو دکوموجود کرسکے،اس لیے فرمایا گیا:

﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾: "أنسان كوان چيزوں كى تعليم دے دى جنسي وه نہيں جاتا تھا۔"

<sup>(</sup>۱) قریش میں صرف سترہ آدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا کہ مشہور عرب فاضل این عبدر بداندلی نے اپنی مشہور کتاب "المعقد الفرید" میں لکھا ہے، ملاحظہ ون ۲۲۲۲، نیز "فتوح السلدان "للبلاذري ص ۷۰۷، بعض لوگول نے اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی ہے، مگروہ بھی بہر حال محدود ہی ہے۔

#### دین کےمزاج کاتعین

یہ حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) برنازل شدہ پہلی وی اور سلسلہ وی کا نقطہ آ غازتھا جس کا بعد کے تمام مرحلوں اور اس مزاج کی تعیین میں خاص وخل ہوتا ہے، اور علم وفن ، دعوت وتح یک یا کمت فکر برحاوی ہوتا ہے، چنا نچہ اس دین اسلام اور علم وحکمت کی دائی رفاقت وہم سفری رہی ہے، اور بیدین ہمیشہ تحصیل علم کے انسانی جذبہ اور ان نی مشکلات کے (جونسل وعقل انسانی اور ایک صالح تمدن کو در پیش ہوتی ہیں) حل کرنے کی صلاحیت و قدرت کا ساتھ دیتار ہا ہے، وہ علم سے بھی بیز اراور عقل کے مل دخل سے بھی خاکف نہیں ہوا۔

### علم وآ گھی سے خائف مذاہب

یورپ میں عیسائی کلیسااور علم کی نزاع و کھکش کا قصہ تو بہت مشہور ہے، اور امریکی مصنف ڈریپر کی کتاب Conflict Between Religion & Science تاریخی مصنف ڈریپر کی کتاب معلومات افزا کتاب ہے، (۱)یورپ کے قرونِ وسطی میں قائم مونے والے تفتیث محکموں اور تحقیق عدالتوں (Courts of Inquisition) اور کلیسا کے مونے والے تفتیث محکموں اور تحقیق عدالتوں (ترجہ مولانا ظفر علی خاں بی اے (علیگ) مدیر (۱) ملاحظہ ہو: معرکمۂ ند بہ وسائنس از ڈریپر، ترجہ مولانا ظفر علی خاں بی اے (علیگ) مدیر

کشتگان تم کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے،ان لرزہ خیز سزاؤں سے - جوان عدالتوں نے تجویز کیں - آج بھی رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

مسیحی اعتقادات کی جانچ کی بید ند بہی عدالتیں (Courts of Inquisition) جو رومن کیتھوں،
رومن کیتھولک کلیسا کی جانب سے عہد وسطی میں اٹلی ،اسین، جرمنی اور فرانس میں قائم کی گئے تھیں،
الحاد کے الزام میں گرفتارا فراوکوسفا کا نہ ہزا کمیں دینے کے لیے مشہورتھیں، اسین میں عربوں کے زوال کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں ان عدالتوں کا نظم ونسق حکومت نے سنجال لیا تھا، سرھویں صدی سے ان کا زوال شروع ہوا، نیچولین نے ۱۸۰۸ء میں انھیں فتح کرنے کی کوشش کی لیکن میں جانے میں اور ۱۹۸۵ء میں شعبی رہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ گل کتنے میں بی پہر قائم ہوگئیں،اور ۱۹۸۵ء تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ گل کتنے میں بی پیر قائم ہوگئیں،اور ۱۹۸۵ء کی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ گل کتنے میں بی بی بی بی بی بی بی ہے۔

قرآن نے نازل ہو کرعلم کوابیاع ِ ووقار پخشا اورعلاء کی ایسی قدر ومنزلت بردھائی جس کی سابقہ صحیفوں اور قدیم مذہبوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس نے علم وعلاء کی ایسی تعریف کی جس کے ذریعہ اس نے انھیں انبیاء (علیہم السلام) کے درجہ کے بیٹچے اور تمام بشری درجات وطبقات کے اوپر پہنچادیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآلِهُ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلاَثِكَةُ وَ أُولُواْ الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسُطِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (سورة آل عمران: ١٨) "الله كا كواى ب كهول معبود تهيں ہے بجزاس كے، اور فرشتوں اور الل علم كى ( بھى گواہى يہى ہے)، اور وہ عدل سے انتظام ركھنے والامعبود ہے، كوئى معبودتين بجزاس زبردست حكمت والے كے "

﴿ وَ فَلُ رَّبٌ زِدُنِي عِلْماً ﴾ (سورة طه: ١١)''آپ کہيے کہا ہميرے پروددگار! بڑھا دے ميرے علم کو۔''

﴿ فَسُلُ هَـلُ يَسُتَوِي الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٩) " " كَيْ كُونُ هَا لَهُ مَا الرمر: ٩) " " كَيْ كُولِيا عَلَمُ واللهِ اور بِعَلَمُ مِينَ برابريمي موت بين؟ "

﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَّحَاتٍ ﴾ (سورة المحادلة: ١١) \* " اللّذَمَ مِن ايمان والول كاوران ك جنيس علم عطابوا بي درج بلندكر ركار"

﴿إِنَّــمَا يَنحُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُا﴾ (سورة فاطر: ٢٨) "الله ب

ورتے توبس وہی بندے ہیں جوعلم والے ہیں۔''

مدیث بوی میں استیں میں استیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بید چندا قوال کافی ہیں: (فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِيُ عَلَى أَدُنَا كُمُ) (1): "عالم كی نضیلت عابد پر الی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی انسان پر ہے۔"

(إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَّةُ الْأَنبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنبِياءَ لَمُ يُورَّنُواْ فِينَاراً وَّ لَا فِرُهَمَّا، وَرَّنُواْ الْعِلْمَاء فَمَنُ أَحَدَهُ أَحَدَهُ أَحَدَ بِحَظَّ وَافِي (٣) ومَعَاء انبياء كوارث بين، اورانبيائ كرام في من أَحَدَهُ أَحَدَ بِحَظَّ وَافِي (٣) ومَعَاء انبياء كوارث بين الله يعلم بى ميراث مين چهور اله بتوجس نيارت السحاصل كياء اس نيار وحد يايان "

علم کی اس قدرافز الی اور ترغیب کے نتیجہ میں تاریخ اسلام میں ایساعلمی نشاط بلکہ ایسا جوش وجذبہ اور علم کے میتیج میں اس عالمی وابدی علمی تحریک نے سب سے بوی زبانی و مکانی مسافت طے کی ، اور اس کی معنوی مسافت تو ان و دنوں سے بھی بودی ہے۔ (۳)

مشہور فرنچ مصنف ڈاکٹر لیبان اپنی مشہور کتاب (تمدنِ عرب) میں لکھتا ہے:
''عربوں نے جومستعدی مخصیل علم میں ظاہر کی، وہ فی الواقع حیرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت کی اقوام ان کے برابر ہوئی ہیں، کیکن بمشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو

<sup>(</sup>١) رواه الترمـذي فـي حـامـعه، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة(رقم ٢٦٨٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في سننه(رقم ٣٦٤١) و الترمذي في جامعه(٢٦٨٢)

<sup>(</sup>٣) ان مسافتوں اور علمی موضوعات کے تنوع کو جاننے کے لیے ان کتابوں سے رجوع کریں جو مختلف زبانوں میں ملائے اسلام کی کتابوں کے تذکرے پر مشتل ہیں، بطور مثال چند کا ذکر کیا جاتا ہے: الفهر ست ابہن تدیم ، کشف الطنون: حاجی ظیفہ علی ، مسعد المصنفین: علامہ محمود کو کی ، (بیک آب ساٹھ جلدوں میں ہیں ہزار صفات اور جالیس ہزار مصنفین کے حالات کو محیط ہے ) ، الشقافة الإسلامية في الهند: مولا تا میں عبد الحق حتی (طبع دشق)، تاریخ الا دب العربی: بروکلمان، تاریخ التراث العربی فواوسر کین وغیرہ

ان کا پہلا کام وہال مجد اور مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس بھیشہ بکشرت ہوتے تھے۔

بنجمن دلی توویل جوسالیاء میں مراہے، بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندریہ میں ہیں مدر سے دیکھے۔

علاوہ عام مداری تعلیمی کے بغداد، قاہرہ، طلیطلہ، قرطبہ وغیرہ بڑے شہروں میں دارالعلوم تھ، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الثان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجود تھا، صرف اندلس میں ستر عام کتب خانے تھے۔

مؤرخین عرب کے اقوال کے بموجب الحاکم ٹانی کے کتب خانہ میں جو قرطبہ بیں تھا، چھلا کھ جلدیں تھیں، جن میں سے چوالیس جلدوں میں صرف فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چارسو برس بعد جب چارس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانہ کی بناڈ الی، تو وہ نوسو جلدوں سے زیادہ نہ جمع کر سکے، اوران میں سے کس بناڈ الی، تو وہ نوسو جلدوں سے زیادہ نہ جمع کر سکے، اوران میں سے کتب نہ جبی کی ایک یوری الماری بھی نہ تھی۔''(۱)

#### علمىمنتشرا كائيوں ميں وحدت وربط

علم کے سیح مقصد کی طرف رہنمائی اور اسے مثبت تعمیری ومفیداور ذریعہ بھین بنانے کے ملسلے میں بعثت محمدی اور دعوت اسلامی کے رول کی اس سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت ہے جواس نے علمی تحریکی فعالیت و سعت کے ملسلے میں ادا کیا ہے۔

علم کی کڑیاں بھری ہوئی بلکہ بسااوقات متضاد تھیں ،علم طبعیات وحکمت دین سے برسر پریکار تھے، حتی کہ ریاضی وطب جیسے معصوم علم کے ماہرین بھی بعض اوقات سلبی والحادی متیج ذکا لئے تھے، چنانچہ یونان کے علاء (جھوں نے کئی صدیوں تک فلسفہ وریاضیات میں ابنا

<sup>(</sup>۱) تدن عرب، اردور جمه ازسيدعلى بكراى ١٩٩٠-٣٩٨

المیاز قائم رکھاتھا) یا تو مشرک تھے یا طور سے، اور یونان کے علوم اور مدارس فکر دین کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے سند اور نمونہ بنے ہوئے تھے، اس صورت حال میں بیاسلام کا بڑا احسان تھا کہ اس نے الی وحدت قائم کی جوتمام علمی اکا تیوں کومر بوط کردیتی تھی، اوراس کے لیے ایسا کرنااس لیے آسان ہوسکا کہ اس کاعلمی سفر صحح نقط آغاز (Starting Point) سے ہواتھا، اس نے اسے اللہ برایمان، اس سے مدوظی اوراس پراعتماد کے ذریعہ اور ﴿ اِفْسِ اَللّٰ اِسْ مِنْ اللّٰهِ عُلَى اَللّٰ اِلْ اَوْقات انجام کی ہوت و خیریت کی ضانت ہوجاتی میں شروع کیا تھا، اور آغاز کی صحت اکثر اوقات انجام کی صحت و خیریت کی ضانت ہوجاتی ہے، اسلام نے قرآن و ایمان کے فیض وضل سے الی وحدت کا انگشاف کیا جوتمام وحدتوں کومر بوط کردیتی ہے، اور وہ وحدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی تعرفی کی ہے۔

﴿ وَيَسَفَكُ رُونَ فِي خَلَقِ السَّمْواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً مَسُهُ فَ اللَّهُ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً مُسُهُ فَ عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة آل عمران: ۱۹۱) ''اوراً سانوں اورزیمن کی پیدائش میں غور کرتے رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار! تونے بیر سب) لا یعن نہیں پیدا کیا ہے، تو یاک ہے، موحفوظ رکھ ہم کودوز خ کے عذاب سے۔''

زمانه ماسبق میں کا نتاتی وصدتیں (لیعنی اس کے مظاہرا درحوادث دتغیرات) انسان کو متضا دنظر آئے اور اسے جیرت واضطراب میں ڈالتے تھے، اور بھی کفر والحا داور خالق عالم اور مدیر کا نتات کے او پر طعن واعتر اض تک پہنچا دیتے تھے، اسے دیکھتے ہوئے ایمان وقر آن پر مینی ''اسلامی علم'' نے دنیا کو ایسی وصدت عطائی جو کا نتاتی وحدتوں کو جح کردیتی ہے، اور وہ اللہ کا خالب ارادہ اور اس کی حکمت کا ملہ ہے۔

ایک جرمن فاضل میرالله موفد نگ (Harold Hofding) اس وصدت کی دریافت اورانسانی زندگی اورعلم واخلاق کے تاریخی سفر میں اس کے مؤثر کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''ہر ندہب کا ایمان تو حید پر ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ کا نئات کی ہر شے کی علت وجود ایک ہی ہے، (اس فکر سے لازمی طور پر پیش آنے والی مشکلات سے قطع نظر) یہ ایمان واعتقاد فطرت انسانی پر بڑا مفیداوراہم اثر مرتب کرتا ہے، اوراس کے مانے والوں کے لیے بیعقیدہ رکھنا آسان ہوجاتا ہے کہ (بعض اختلافات و تفضیلات سے سرف نظر کرتے ہوئے) عالم کی تمام چیزیں ایک قانونی وحدت میں نسلک ہیں، کیونکہ علت کی وحدت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ علت کی وحدت کا تصور ازمنۂ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں وحدت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا، جس سے غیر مہذب انسان طبی مظاہر کی کثرت کے مشاہدہ میں اس کثرت کے مشاہدہ میں اس لیے غلطاں و بیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سررشتہ نہ تھا۔'(۱)

ال طرح علم بامقصد، مفید، الله تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا، اوراس نے اپنی کوشش انسانیت کی خدمت اور تدن ومعاشرہ کی سعادت کے لیے وقف کر دی، اور بیطر نے فکر انسانی فکرومل کی دنیا پرسب سے بڑا احسان تھا، جس نے انسانیت کی قسمت بدل دی اور فکر انسانی کارخ تبدیل کردیا، مغربی علاء نے بھی علوم وفنون اورانسانی فکر پر قرآن کے اس احسان کا ذکر کیا ہے، ہم ان میں سے یہاں دوگواہیوں پراکتفا کرتے ہیں۔

مشہور مشترق مارگولیتھ (G. Margoliouth) جو اسلام کے خلاف اپنے تعصب کے لیے مشہور ہے، راؤول (J.M.Rodwell) کے ترجمہ قر آن کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

''دنیا کے عظیم مذہبی صحیفوں میں قرآن ایک اہم مقام رکھتا ہے، حالا تکہ اس قتم کی تاریخ ساز تحریروں میں اس کی عمر سب سے کم ہے، مگر انسان پر حیرت انگیز انر ڈالنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس نے ایک نئی انسانی فکر پیدا کی اور ایک نے اخلاق کی بنیاد ڈالی۔''(۲)

History of Modern Philosophy, p.5 (1)

<sup>[</sup>Rev. G.Margoliouth's in Introduction to The Koran, By J.M. (r) Rodwell, London (1918)

٣

ایک اورمستشرق (Hartwig Hirschfeld) لکھتا ہے:

روس کا سرچشمہ ہے،

اس ان رمین، انسانی زندگی، تجارت وحرفت جن کا اس میں ذکر کیا گیا

ہے، ان پرمتعدد کتابوں یاتفسروں میں روشی ڈالی گئ، اور ان پر بحث و
مباحثہ کا دروازہ کھلا، اور مسلمانوں میں بالواسط مختلف علوم کی ترقی کا

راستہ ہموار ہوا، اس نے صرف عربوں ہی پر اثر نہیں ڈالا، بلکہ یہودی

فلاسفہ کو بھی اس پر آ مادہ کیا کہ وہ فہ ہی و مابعد الطبعی مسائل پرعربوں کی

پیروی کریں، اور آخر کا رعیسائی علم کلام کوعرب النہیات سے جس طرح

فائدہ یہ نچا، اس کاذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

روحانیت کے میدان میں اسلام کی کوشش ند بیات تک محدود نہیں رہی، یونانی فلکیات اور طبی تحریوں سے واقفیت نے ان علوم کی طرف متوجہ کیا، حضرت محدرسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے ذریعہ دنیا کوجووی ملی، اس میں اجسام فلکیہ کے گردش کرنے کا ذکران کی عبادت کے جودی میں، بلکہ الله کی نشانی اور انسان کی خدمت کے طور پر کیا گیا ہے، تمام سلم اقوام نے فلکیات کا برس کا میابی کے ساتھ مطالعہ کیا، صدیوں تک وہی اس علم کے حامل رہے، اور آج بھی اکثر ستاروں کے عربی نام اور متعلقہ الفاظ متعمل ہیں، یورپ میں عہدوسطی کے ماہرین فلکیات عربوں کے ماہرین فلکیات عربوں کے ماہرین فلکیات عربوں کے شاگر دیتھے۔

ای طرح قرآن نے طبی علوم کی تخصیل کی ہمت افزائی کی ،ادرعمومی ہے۔ طور پر فطرت کے مطالعہ اورغور ولکر کی جانب توجہ مبذول کی ۔''(۲)(۲)

Hartwig Hirschfeld, New Researches Into Composition & (۱)

Exegesis of The Quran, London, (1902), p:9

المجادة الذاتية يب وتمان براسلام كارات واحيانات عن ١٩٥٠ و١٩٠١

# علم اوراسم الهي كابا بهي ربط

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و حاتم النبيين محمد و آله و صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان و دعا بدعوتهم إلى يوم المدين، أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِقْرَأُ بِالسَمِ رَبُّكَ الَّذِي حَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١ - ٥)

میں نے آپ کے سامنے سورہ علی کی ابتدائی آ بیتی پڑھی ہیں، میں کہا کرتا ہوں اور میں نہا نے اس سے پہلے بھی کی بار کہا ہے، اور بڑے بڑے وانشوروں کے جلسوں میں کہا، پروفیسروں کے جلسوں میں اور اینج کیشن کا نفرنسوں میں کہا کہ عار حراء میں سیدالرسل اور خاتم الرسل حضرت محمصطفیٰ (علیہ الله کے بہلے وقی نازل ہوئی، اس سے پہلے اگر و نیا کے دانشور کہیں بہتی بہتے کہ وہ آسان سے تاری تو ٹرکر لے کہیں، اور بال کی کھال نکالتے ہیں، اور بڑی برٹی پرٹی کہیلیاں بوجھتے ہیں، اگر ان کوجھ کی جاتا ور کہا جاتا ہوں کہ ایس سے باد کیا جاتا ہے، اور بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آسان سے تاری وقی کی جوان پڑھ کیا جوان پڑھ کیا بہت تا تھا، یہاں تک کہ جاتا تھا، یہاں تک کہ جہوں کہتے تھے، الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ هُ مَو الَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمَيِّيْنَ رَسُولًا مَّنْهُم ﴾ (سورة آل عمران: ٥٧)، اوروہ کیا کہتے تھے، الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ هُ مَو الَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِيِّيْنَ رَسُولًا مَنْهُم ﴾ (سورة ال حمدان: ٥٧)، اوروہ کیا السحمدة: ٢) 'وہ یا کہ ذات جس نے ام بنما ہے، اور جس نی انہیں میں کا ایک رسول بنا کر کھیجا' بوجس ملک کا خطاب، جس ملک کا مشترک وصف ہو، پورے ملک کا مشترک وصف اور نمایاں وصف جوکہ عنوان بنما ہے، نام بنما ہے، اور لقب بن جاتا ہے، وہ اور نمایاں وصف جوکہ عنوان بنما ہے، نام بنما ہے، اور لقب بن جاتا ہے، وہ افی ہے، ان پڑھ ملک میں،

ان پڑھ قوم کے اندر، ایک ناخواندگی کے زمانے اور عہد میں کہ اگر مکہ مرمہ میں قلم وصورہ ہاتا تو بردی مشکل سے اور بردی تلاش کے بعد شاید میں جارتا ہم ل سے ،ان حضرات کے نام آتے ہیں جو پڑھے ہوئے تھے، ورقہ بن نوفل وغیرہ کے، وہ انجیل وغیرہ پڑھ لیتے تھے، تو قلم وغیرہ و ہوئے سے ،اور وہاں کوئی کتب خانہیں، کوئی ورسگاہ نہیں، اور عرصہ سے وہاں کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بہت دنوں سے بہاں انذار کا سلسلہ، ڈرانے کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ بھی نہیں پہنچا، اور اس کو پہلا بیغام ملنے والا ہے خدا کی طرف سے، خالق کا تنات کی طرف سے، اور خود ان کے خالق کی طرف سے، اور ہادی اضاف اور ہادی انسانیت کی طرف سے، تو آپ یہ بنائے کہ وہ کیا ہوں؟ ان پہلے الفاظ میں کیا ہوگا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ قیاس کیا کہتا ہے کہ وہ پہلی آ بیتیں کیا ہوں؟ ان پہلے الفاظ میں کی جائے گی اور کیا حقیقت بیان کی جائے گی؟

تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دنیا کے صدبا کی تعداد میں بھی ایسے دانشور اور
ایسے دور کی کوڑی لانے والے اور پہیلی بجھانے والے جمع ہوتے ، توان میں سے ایک بھی ہینہ
کہتا کہ اس پہلی وی میں قر آت کالفظ آئے گا، پڑھنے کالفظ آئے گا، اس لیے کہ نہ فضا اس
کے لیے تیار ہے، نہ کان اس کے مشاق ہیں، نہ یہ چیز وہاں مانوس ہے، عقیدہ کی بات کی جائے گی، خداسے
جائے گی، ہدایت کی بات کہی جائے گی، بت پرتی کوچھوڑنے کی بات کی جائے گی، خداسے
ورنے کی بات کہی جائے گی، کیکن آپ سب کو معلوم ہے اور یہاں بڑے برے برے علائے کرام
بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوتفیر وحدیث کا درس دیتے ہیں، اور سیرت نبوی پر بھی ان کی نظر ہے
کہ وہ پہلی وی جونازل ہوتی ہے، اس کا پہلالفظ ہے: ﴿اقْرَأَ ﴾ پڑھو۔

اس امت كا آغاز علم يه موا

تومعلوم ہوا کہ اس امت کا آغاز علم سے، علم سے جونا ہے، اور علم سے جی سے اور اس میں ہمی نبی ای پر کہلی وقی جونازل ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے:
﴿ إِنْدَا أَبِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ میر صے اپنے اس رب کے نام سے جس نے بیدا کیا'،

اس میں جو خاص چیز ہے وہ ہے کہ علم واسم کا جوڑ ہے، وہ علم معتبر علم ہے، وہ علم علم نافع ہے، وہی علم معمار ہے، معمار انسانیت ہے، وہی علم ہادی کا تنات ہے، ہادی خلق ہے، وہی علم صلالتوں ہے، جہالتوں سے، وحشتوں ہے، مظالم سے، سفا کیوں سے، نئس پرتی ہے، اور مادہ پرتی سے نکالنے والا ہے کہ جواللہ کے نام کے ساتھ مقرون ہو، اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملارہے، وہی علم معتبر ہے، علم ہی وہ علم ہے جواسم رب کے ساتھ ہو، جو بھم اللہ سے شروع ہو، اتی بات تو ہم آپ جانے ہیں کہ ہم اللہ سے شروع ہو، اتی بات تو ہم آپ جانے ہیں کہ ہم اللہ سے شروع ہونا چاہے، جب ہم اللہ ہوتی ہے، تو ہم اللہ الرحمٰن الرحم، موتی ہے، تو ہم اللہ کہ کرنے سے کہاجا تا ہے کہو اہم اللہ الرحمٰن الرحم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمٰن ورحیم ہے، اور پھر اسے پڑھا یا جاتا ہے، بیتو ہماری زبان میں داخل ہے، ہمارے وف میں داخل ہے کہ ہر کام ہم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بیتو جائے ہے، بیتو ہوئے ہے، اور پھر اسے پڑھا کو چو تکا دینے جائے ہے، کہ ہر کام ہم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بیتو جائے ہے، بیتو ہی کہ بی اور دنیا کو کو چرت بناد سے والی چرتھی کہ نبی ای پر، امت آمنیہ کے درمیان اور بیا دامیت کے درمیان جو پہلی وی نازل ہورہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اور آئے۔ اور ہی اس جائے ہا ہوا ہو۔

بلادامیت کے درمیان جو پہلی وی نازل ہورہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اور آئے۔ ایکن شرط بیدا ہوا ہو۔

### عكم اوراسم ميں جدائی كانتيجہ

میں نے یہ بات بورپ کے بعض دائش کدوں میں، بعض یو نیورسٹیوں کے بالکل شامیانے کے نیچادران کے جوار میں، بکہان کے درود بوار کے درمیان یہ بات کہی کہ آئ ساری دنیا میں جواس وقت گراہی پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا اس وقت بالکل ہلاکت کے اور تناہی کے بالکل منص میں آگئی ہے، اور گتا ہے کہ کسی وقت بھی بجلی گرنے والی ہے، اور النا نیت کوختم کردینے کا فیصلہ ہونے والا ہے، خدا کی طرف ہے، خالق انسانیت کی طرف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم اور اسم میں جدائی ہوگئی، علم ہے لیکن اسم رب کے بغیر ہے، یہ آئ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہوگئی، علم ہے لیکن اسم رب کے بغیر ہے، یہ آئ آ پ جو پچھ دکھے رہے ہیں، سائنس کی ترقیاں اور یہ ایم کمک انر جی اور یہ بناہ کن آلات اور الیی چیزیں کہ جومنٹ کے منٹ کیا، سیکنڈ وں میں پورے پورے شہر کو نیست و نا بود کر سکتی الی چیزیں کہ جومنٹ کے منٹ کیا، سیکنڈ وں میں پورے پورے شہر کو نیست و نا بود کر سکتی

ہیں، جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور تاگاما کی پرامریکہ نے جو ہم گرایا، آپ اس کی تفصیلات پڑھیے، پچھلے اخباروں کے فاکوں ہیں یا پچیلی تاریخ ہیں، کہ ایک ہم تھا، اورشہر کی شہر تباہ ہوگیا، اور آج بھی اس کا خطرہ ہے کہ کی وقت بھی ایک ہیسری جنگ چھڑ جائے، لیکن وہ دجنگیس اس تیسری جنگ کے مقابلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان دونوں جنگوں کے موقع پر بھی ایسے آلات اور مہلک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان دونوں جنگوں کے موقع پر بھی ایسے آلات اور مہلک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے ہوئے جی اس سے کہ کہ اس ایک ہوئے ہیں، یسب کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کس کا متجہہے؟

میں ہوئے تھے جیسے اب ایجاد ہوگئے ہیں، یسب کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کس کا متجہہے؟

بات ای لیے کہی، ان کودعوت فکر دی، کہ یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہوگی، بات ای لیے کہی، ان کودعوت فکر دی، کہ یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہوگی، بات ای لیے کہی ان کودعوت فکر دی، کہ یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہوگی، علم ہے لیکن اسم رب نہیں ہے، سار اپڑھنا لکھنا، ساری تحقیقات، ساری ایجادات، ساری فرانسیں میلئل کا خاوت اور جو ہرجو اللہ نے عطافر مائے ہیں، اور مختیں اور فرانسیں میلئلٹس (Talents)، ذکاوت اور جو ہرجو اللہ نے عطافر مائے ہیں، اور مختیں اور فرانسیں میلئلٹس (Talents)، ذکاوت اور جو ہرجو اللہ نے عطافر مائے ہیں، اور مختیں اور

فہانتی جمیلنٹس (Talents)، ذکاوت اور جو ہر جواللہ نے عطافر مائے ہیں، اور تختیں اور تجربہ کا ہیں سب چیزیں اللہ کے نام کے بغیر ہیں، اللہ کے نام سے نہ شروع ہوں، تجربہ کا ہیں میں اللہ کے نام کے مقابلہ میں، اللہ کے نام سے نہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں، اللہ کے نام سے بغاوت پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کے تھیریران

#### اعجاز قرآنی

کی بنیاد ہے،اللہ کے نام کی تفحیک پران کی بنیاد ہے۔

ای لیے آج ساری کا تنات، ساری نوع انسانی اورساری دنیا کی آبادی اس دفت خطرے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے خطرے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے جس میں گرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کوزندگی نہیں مل سکتی، توبیا عجاز قرآنی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی امی پرجواٹی پہلی دحی نازل فرمائی، وہ ان لفظوں کے ساتھ فرمائی: ﴿ اِفْرَا ﴾ لیکن ﴿ اِفْرا ﴾ کیکن ﴿ اِفْرا ﴾ کیکن بہت ہے، آپ دیکھیں گرتے یہود یوں اور ﴿ اِفْرا ﴾ کیکن نہیں، پڑھنے والے اس وقت بھی بہت ہے، آپ دیکھیں گرتے یہود یوں اور عیسائیوں میں پڑھنے والوں کی کوئی کی نہیں، بڑے بڑے احبار اور رہبان تھے، اور بڑے بڑے ادا ور فرزاند اور ذبین لوگ تھے، آپ اگر

ال وقت شام کی تاریخ پڑھیں، آپ کبن کی تاریخ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ مغربی مصنفین کے قلم سے کھی ہوئی ہورپ کی تاریخ پڑھیں، یا سامانی تاریخ پڑھیں، تو آپ کومعلوم ہوگا کہ علم کے دریا بہدر ہے تھے، اورعلم کے وہاں خزانے گئے ہوئے تھے، کتب خانے بھی تھے، کتابیں بھی کھی جارہی تھیں، کیکن اسم رب سے جدائی ہوگئی تھی، میں اور اسم میں فصل پیدا ہوگیا تھا، اس کا نتیجہ بید لکلا، نگل رہا ہے کہ دنیاروز بروز خطرے سے قریب ہورہی ہے، اورخود کشی پرآ مادہ ہے، لیمنی کہاجائے کہ نوع انسانی خود کشی کرنا جا ہتی ہے، یہ سب نتیجہ ہے اسم رب سے جدائی کا۔

### اسم الهى كاسابيه

الله تعالی نے اس علم کی تلقین فرمائی ہاوراس علم کواحسان بتایا ہے، احسان کے طور پر
اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس امت کی بنیاد علم پررکھی ہے قیامت تک کے لیے، جواہم کے
ساتھ مربوط ہو، جواس سے جدانہ ہو، علم اوراہم دونوں ساتھ چلیں، بلکہ علم اسم کے سامیہ میں
ہو، جب تک علم اسم کے سامیہ میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کے سامیہ میں ہوگا،
اسی وقت تک و علم فائدہ مند ہے۔

اللہ کے اسائے حتی میں سے ہرنام ایک پیغام رکھتا ہے، ہرنام ایک علم کا خزانہ رکھتا ہے، علم کا خزانہ رکھتا ہے، علم کا خزانہ کو اللہ کے علم کا خزانہ کی ہے کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اسائے حتی میں ہے کسی نام کو لے لیجے، اس پرغور کرنے کے لیے، اس کی و سعتوں کو سیجھنے کے لیے، اس کی کا رفر مائیوں کو سیجھنے کے لیے، اس کی کا رفر مائیوں کو سیجھنے کے لیے، اور اس کی حیات بخشیوں کو سیجھنے کے لیے، اس کی کا رفر مائیوں کو سیجھنے کے لیے، اور اس کی حیات بخشیوں کو سیجھنے کے لیے، اور اس کی حیات بخشیوں کو سیجھنے کے لیے سال دوسال نہیں، پوری عمر سی کرتے ہے، اللہ کے ہرنام، اس جو ہو ہوں گے، اگر آپ اس میں غور کریں، اور کے نتانوے نام، جن میں سے بہت سے آپ کو یا دہوں گے، اگر آپ اس میں غور کریں، اور اس کے اسائے حتی کی شرح و تفسیر میں جو کتا ہیں کھی گئیں، ان میں اگر آپ غور کریں، تو اس کے اسائے حتی کی شرح و تفسیر میں جو کتا ہیں کھی گئیں، ان میں اگر آپ غور کریں، تو

آپ کومعلوم ہوگا کہ ایک اسم مے معنی کیا ہے؟ رب میں کیا کیا ہے؟ رقیم میں کیا کیا ہے؟ اور تھیم میں کیا کیا ہے؟ عزیز میں کیا کیا ہے؟ خالق میں کیا کیا ہے؟ رؤوف میں کیا کیا ہے؟ اور ای طریقے سے سارے اسائے حسنی ہیں۔

#### علم اللّٰد کا بہت بڑاانعام واحسان ہے

ہم سب اپنے بچوں کی ہم اللہ اسی سورہ علق سے کراتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید غور کرنے کا موقع ملاہو، میں کوئی فخر کی بات نہیں کہتا، نہ کی کی تحقیر کرتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے، تو اس پرغور کرنے کا پھر رواج نہیں رہتا، جیسے ابھی ہمارے عزیز سلمان نے بتایا کہ سجد جانے کے لیے ایک دعا ہے: اللّٰهُ ہَّ افْتَحُ لِی اُبُوابَ رَحُمَتِكَ، اور باہر نکلنے کی ایک دعا ہے: اللّٰهُ ہَّ اِنَّی اُسُالُکَ مِن مَصَلِکَ جی کہ بیت الخلاء جائے کے لیے ایک دعا ہے: اللّٰهُ ہُوں کہ بیت الخلاء جائے کے لیے ایک دعا ہے: اللّٰهُ ہُمَّ إِنِّی اُسُالُکَ مِن الرِّحْسِ النَّحِسِ، وَ الْحُبُثِ وَ الْحَبَائِثِ، وَ السَّیطانِ الرَّحِیْم، اور باہر نکلنے کی ہے: اللّٰحَمٰدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَدُھَبَ عَنِّی الْاُدْی وَ عَافَانی ، السَّیطانِ الرَّحِیْم، اور باہر نکلنے کی ہے: اللّٰحَمٰدُ لِلّٰہِ الَّذِی اَدُھُبَ عَنِّی الْاُدْی وَ عَافَانی ، سیسب ہیں، لیکن چونکہ بیدن رات کی ضرور تیں ہیں، کتے آ دمی ہیں جوجانے ہیں، اور کتے ہیں، اور اسے آدمی ہیں جوجانے ہیں اور اس پرعل بھی کرتے ہیں؟، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زندگ میں واض ہوجاتے ہیں اور اس کے متعلق جواحکام ہیں، وہ اَسُی مَنْسِیا ہوجاتے ہیں۔ ساتھ تھکر اور اس کے متعلق جواحکام ہیں، وہ اَسُیا مَنْسِیا ہوجاتے ہیں۔

تو ہم بچوں کو ہم اللہ اس مورت ہے کراتے ہیں، لیکن کتے آوی ہیں جضوں نے سوچا کہ بیاللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرمار ہاہے: ﴿ إِفُ رَأَ بِساسَمِ رَبِّكَ الَّهٰ فِي حَلَقَ عَلَقَ الْمَائِي مَن عَلَقِ ﴾ ' بیٹے چھے لیکن اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھے جس نے پیدا کیا، اور پھراس کے بعد بیفر مادیا: ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ، اس میں بھی ایک بہت بیدا کیا، اور پھراس کے بعد بیفر مادیا: ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ، اس میں بھی ایک بہت بیدی کی محمدت ہے کہ اس بھی ایک بہت علم بن گئے ، ﴿ حَلَقَ الْسَائِ مِن مَا مِن مَائِي مِن کَلَ اللّٰهِ مِن مَان اللّٰهِ مَن مَائِي ہے کہ ہم عالم بن گئے ، ہم بڑے دانشور بن گئے ، ہم صاحب علم بن گئے ، ﴿ حَسَلَقَ الْسَائِكَ مِن مَان اللّٰهِ مَن مَائِي مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن مَائِي مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَائِي اللّٰهِ مَائِي مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَائِي اللّٰهِ مَائِي مَن اللّٰهِ مَائِي اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ

تنبیں، وہ اللہ تبارک وتعالی کی نعمتوں کا مور داور مقام ہے، اور ﴿ وَأَمَّدَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ اللّ فَحَدُّثُ ﴾ (سورة الضحى: ١١)، اورالله تارك وتعالى فقرآن مجيد من جابجااناتون براین انعامات گنائے ہیں، لیکن بہاں پر بجائے ایس چیز کے بیان کرنے کے جس سے انسان کے اندرخود اعمادی پیدا بلکہ خود پسندی پیدا ہو، اور غرور پیدا ہو۔جس نے آج یورپ کو، امریکہ کوئی دنیا کو مغربی دنیا کو اورجس کے ہاتھ میں اس وقت گلری قیادت ہے، اور سائنسی قیادت ہے، اور سب قیادتیں ہیں، اس کوجس نے اس انسانیت کی بناہی کے راہتے ہر، انسانیت کشی کے راستہ پر ڈال دیا ہے، وہ ہے اس کا اپنی قابلیت کا حساس کرنا، اپنی معلومات يرنازكرنا، ينهين رباكده سوچك ﴿ حَلَقَ الْمِانْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ يوهواي رب كنام ے، لیکن سے بھی یادر کھو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ عَلَقٍ، خون کے ایک لو تھڑے ہے، تو تمجھی اس علم کے پڑھنے کے بعدغرور نہ کرنا بھی بیے نہ بھنا کہ ہم آسان پر پہنچ گئے ،ہم ستاروں تک پہنچ گئے ،لوگ ستاروں تک بہنچ ہیں اور تصویریں لی ہیں ،اور سب یچھ ہے ،لیکن ﴿ حَلَّقَ البانسان مِن عَلَقِ ﴾ اين جك يرب، ووحقيقت ب، ابتدايهال سي موتى ب، بعرياب وه بہاڑ کی چوڑی پر بیٹیے، جا ہے ستاروں تک بہنیے، لیکن ہے وہ انسان ، جو کہ خون کے لوٹھڑے · سے پیدا کیا گیا ہے، اور بھی انسان کوعلم کے ساتھ اور حصول کمال کے ساتھ اور طاقتوں کے حصول کے ساتھ اور بہت سے عناصر جو ہیں ، کا ئنات میں جو طاقتیں ہیں ، طبعی طاقتیں ہیں ، فضائی طاقتیں ہیں،ان سب پر قابو یانے کے بعد بھی جو چیزانسان کو بیا عتی ہے، وہ اس کی خود شناس ہے، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، میں جو پچھ کرلوں، جا ہے ستاروں تک پہنچوں، اور چاہے میں ایٹم بم بناؤں ، اور چاہے میں ایک منٹ میں شہر کے شہر کو تباہ کردوں ، مگر میں وہ مول ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ جب علم كساتھ يدونول چيزيں مول كى ،اورين آك بر حكركہتا مول نظام تعليم كماتھ خداكا تام موكاء اوريه موكاك ﴿ إِقْسَرا أَبِاسَم رَبَّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ وه جمارا خالق ہے، اور بیر کہ جس نے انسان کوخون کے ایک اوتھڑ ہے ہے پیدا کیا، ایک طرف این حقیقت واضح موگی ،ایک طرف خدا کابیاحسان که اس علم کارشته ،اس علم کابیسلسله منتی ہوتا ہارادہ اللی پراورانعام اللی پر، اوراللدتعالی نے سیلم عطاکیا ہے، بیہم این مال

کے پیدے نہیں لائے ہیں محض اپنے تجربات سے اور اپنی ذبانت سے نہیں پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وین ہے، جس نے کہ ﴿ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ۔

﴿ إِفَراً وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ﴾ نراهي، لين آپ كاپروردگار اَلاَّكُرَمُ ہے، يہاں بھى الله تعالى نے اپنى جوصفت بيان كى، سب ميں ايك ايك لفظ مجزه ہے، اگر آپ اس پورے سليلے برغور كريں، تو معلوم ہوكہ (يہ ايك سلسلة الذہب كہنا تو بين ہے) يہ سارے كے سارا مجزات كا ايك مجموعہ ہے، ايك لفظ بھى اس ميں زائد نہيں، ايك لفظ بھى اس ميں بكل نہيں، ايك لفظ بھى اس ميں خلاف واقعہ نہيں، بلكہ ہرلفظ ميں علاج ہے، ہرلفظ ميں حفاظت كاسامان ہے، ہرلفظ ميں كائنات اور نوع انسانى كے وجودكى ضانت ہے، ہرلفظ ميں انسانى ذہن كى رہنمائى كاسامان موجود ہے، ايك لفظ زائد نہيں، ندعر بى كے لئاظ ہے، نہ معنوى لحاظ ہے۔

﴿ إِفَرَا أُورَبُكَ الْأَكُومُ ﴾ ، پڑھے اور آپ کا پروردگار اَلاَ کُومُ ہے ، آپ کاعلم جوہ، اے یو نیورٹی میں تعلیم پانے والو! اے بڑھانے والے پر وفیسر و! اے اسکالرس ، یورپ کے اور امر یکہ کے بڑے سے بڑے اسکالرس ، اور بڑے سے بڑے مصنفین اور فن تعلیم پر تماہیں اور امر یکہ کے بڑے سے بڑے اسکالرس ، اور بڑے سے بڑے مصنفین اور فن تعلیم پر تماہیں لکھنے والو! اس کو بھی نہ بھولنا کہ ﴿ وَرَبُّكِ اللَّا کُسرَمُ ﴾ تمہارارب اکرم ہے ، تم اللّهم نہ بنو ، اس لیے کہ اکرم سے علم حاصل جب تمہارارب اکرم ہے ، تو تم انسانوں کے ق میں لئیم نہ بنو ، اس لیے کہ اکرم سے علم حاصل کرے اللّه م بن جانا ، سنوں کا نا ، سنوں کا سب سے بوی ناشکری ہے۔

### پورے نظام تعلیم میں کرم کاعضر شامل ہونا جا ہے

تواللہ نے اپنی صفات میں بھی ان صفات کا انتخاب کیا ہے کہ جوتعلیم دینے والی ہیں، اور جورفاقت کرنے والی ہیں اس پورے علمی سفر میں، تجرباتی سفر میں، انکشافی سفر میں، سائنسی سفر میں، تحقیقی سفر میں، وہ قدم پر وہ حفاظت کرنے والی ہیں، اور آج یورپ کی بلکہ دنیا کی بشمتی ہے کہ علم ہے لیکن اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہم نمین سے بھم ہے لیکن اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہم نمین علق '، بیٹم کے بیٹن اسم نہیں ہے، علم ہے لیکن اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اسم کے اس بی اور ہم نے سے مسلم کے، اور ہم نے سے اسم کے، اور ہم نے سے اک ہم نے اسم کے، اور ہم نے سے اک ہم نے اس سے او نجی مخلوق ہوں، وہ انکشافات کے، اور میں تو خدا کی (اگر خدا پر ایمان رکھتا ہے) سب سے او نجی مخلوق ہوں، وہ

ا بنة آغاز كو بعول جاتا ب، اورجهان آدى ابنة آغاز كو بعولا ، اوراس في هوكر كهائي ـ

اس کیے ہمارے پورے علم کے نظام میں، ہمارے پورے نظام علیم میں، نظام تربیت میں، نظام از بیت میں، نظام از بیت میں، نظام اخلاق میں، ہمارے نظام فکر میں کرم کاعضر شامل ہونا چاہیے، آج ساری بدقسمتی سیے کہ پورپ سے جو نظام تعلیم آیا، اس میں کرم کاعضر نہیں، اس میں کؤم کاعضر ہے، اس میں ظلم کاعضر ہے، نہیں تعلیم کی جنوبیں ہے، تخریب میں ظلم کاعضر ہے، نہیں، انسان دشتی ہے، تو یہ پوری آیت گویا ایک تعلیم کی بنیا واور اسلامی تعلیم کی خیل پیش کرتی ہے، اس آیت میں اس علم کا مزاج بتایا گیا ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، بعن سے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، بعن سے بیٹی ہروں کے ذریعے سے ماتا ہے۔

اس لیے یہ مدارس اسلامیہ مکاتب اسلامیہ جو قائم کے جارہے ہیں، یہاں تک کہ جید عزیر گرامی مولوی سلمان نے کہا کہ اسکول، یہ پرائمری اسکول، اور ہائی اسکول وغیرہ بھی جو قائم کیے جا کیں، وہ سب بے شک قائم ہول، ان کے جواز میں کوئی شک نہیں ایکن شرط یہ ہو کہ وہ اسم رب کے ساتھ ہوں، لین وہاں پر جاہے اس کے لوگو (Logo) میں نہ کھا جائے ، لیکن پڑھانے والوں کے دل پر کھا ہوا ہو، اور پڑھنے والوں کی نگا ہوں کے ساتھ ہوں، یا یا علمی سفر شروع کرنا جا ہے، یہ ملمی سفر اسم ساتھ ہوکہ خدا کے نام کے ساتھ ہمیں اپنا یا ملمی سفر شروع کرنا جا ہے، یہ علمی سفر اسم اللہ سے ساتھ ہوں کے دل پر کھا ہوں کے دل ہو کہ خدا کے نام کے ساتھ ہمیں اپنا یا ملمی سفر شروع کرنا جا ہے، یہ علمی سفر اسم اللہ سے ساتھ ہوں ہوں کے دل ہوں کے دل ہوں کے دل ہو کہ خدا کے نام کے ساتھ ہوں کہ دل ہوں کے دل کرنا جا ہے، یہ ملمی سفر اس کے ساتھ ہوں کہ دل ہوں کے دل ہو کہ دل ہوں کے دل ہو کہ دل ہوں کہ دل ہو کہ دل ہو کہ دل ہو کہ دل ہو کہ دل ہوں کہ دل ہو کہ دل ہوں کے دل ہو کہ دل

#### www.besturdubooks.net

#### ٣٣

شروع کرنا چاہیے، یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، ہماری زبان کا محاورہ ہے، جوکام کروبسم اللہ سے کرو، اللہ کے نام سے کرو، کیکن نظام تعلیم میں آ کراور جتنا وہ اونچا ہوتا جاتا ہی ہی سے حقیقت فراموش ہوتی جاتی ہو کے اس سے ہونا چاہیے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کے احسانات کو مانتے ہوئے، جانے ہوئے، اور جمیں اپنی نوع انسانی، انسانی برادری کے معالمہ میں کریم ہونا چاہیے، کریم انفس ہونا چاہیے، کئیم انفس ہونا چاہیے، ہمیں درندہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمی خواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمی خواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمی خواہِ انسانیت ہونا چاہیے۔ ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہے۔

بس اس طرح جب اس نیت کے ساتھ ، اور اس فکر کے ساتھ ، اور اس آغاز کے ساتھ مدرسے قائم کیے جا کمیں گے ، اور وہ قائم ہوں گے ، تو ان سے تخریب کا اندیشنہیں ، ان سے مندالت کا اندیشنہیں ، ان سے ہدایت کی امید ہے ، اور ایسے تعلیم یا فتہ عناصر فرزندوں کے نکلنے کی امید ہے کہ جو خدا سے بھی ڈریں گے ، اور انسان سے محبت کریں گے ، اور وہ تعمیر کی ذہمین رکھتے ہوں گے ، اور وہ بہی خواہ انسانیت ہوں گے ، خادم انسایت ہوں گے ، دولت ان کا معبود نہیں ہوگی ، ان کا معبود ہیں ہوگی ، ان کا معبود نہیں ہوگی ، ان کا معبود اللہ کی رضا ہوگی ، اور نبی کی خوشنو دی اور ان کی تعلیمات پر کمل کرنا ہوگا ، اللہ ہم کو آ ہے کوسب کوتو فتی عطافر مائے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) منصور بور (مظفرتگر) میں ایک مدرسہ کا سنگ بنیا در کھنے کے موقع پر ۱۳/ مارچ ۱۹۹۳ء کو گائی تقریر، سیہ تقریر تالمبند کرنے کے بعداب شافع کی جارہی ہے۔

بهرسع

# جو مکم خدا کے نام کے بغیر ہوگا وہ انسانیت کی تباہی کا سبب بنے گا

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيَجِ - بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ﴿ إِقُرَأُ بِاسُعِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ٥ حَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ إِقَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾ (سورةَ العلق: ١ - ٥)

بزرگو، دوستوادر بھائیو! ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ سور ہ اقر اُکی آیتیں ہیں، عرصہ سے دستور چلا آرہا ہے کہ جب تسمیدخوانی بچہ کی ہوتی ہے تو اس آیت کو پڑھایا جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسہ کی ممارت کے افتتاح میں ایک پچی کو مندرجہ بالا آیت پڑھا کر آرہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس سلسلہ میں کچھ تیقتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

#### رب کے نام کے ساتھ تعلیم وتعلم

حضرات! بیہ بات بڑے سو چنے اورغور کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے اور الہام سے نبوت کا منصب جب ملنے والاتھا، اس وقت
حالات کے تقاضے، مکہ مکرمہ، جزیرۃ العرب اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھر جو تؤپ آپ
کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اس سوچ، بے چینی اور فکرنے آپ کو غار حراء میں گئی گئی دن عبادت
کرنے پرمجبور کردیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور تھم سے حضرت عیسی علیہ السلام کے پاپنے
سوسال بعد پہلی مرتبہ آسان کا زمین سے وتی کے ذریعہ پہلا تعلق قائم ہور ہا ہے، اس وقت

اگرتمام دنیا کے ذبین ترین وانشوروں، مفکروں، معلموں، فلسفیوں اور جینیس ترین انسانوں سے کہا جاتا کہ آپ غور وفکر کر کے بتائے کہ پانچ سوسال بعد پہلی مرتبہ وحی آنے والی ہے؟
ایسے موقع پراس دنیا کو کیا پیغام ملنے والا ہے؟ اس کو کس بات کی تعلیم دی جانے والی ہے؟
آپ کے سامنے ساری دنیا کے حالات ہیں، پوری نوع انسانی کی بیاری، اس کی جہالت، ناہجی، خالق کا نیات ہورہی ہے، تمام لوگوں پر گویا شرک کا شامیا نہ ساتنا ہوا ہے، یہ وحی ایسے ملک میں نازل ہورہی ہے جونا خواندہ ہے، گویا شرک کا شامیا نہ ساتنا ہوا ہے، یہ وحی ایسے ملک میں نازل ہورہی ہے جونا خواندہ ہے، بہود یوں نے بھی ان کو املی کے افتہ ہے پکارا ہے اور کہا ہے: ﴿ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الْأُمّیّنَ مِی الله علیہ وسلم کو اُس کے لقب سے پکارا ہے اور کہا ہے: ﴿ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الْأُمّیّنَ کِنْسِ سِیْلُ ﴾ (آل عسم ران: ۲۷)، الله تعالی نے صفورا کرم سلی الله علیہ وسلم کو اُس کے لقب سے نوازا ہے جو آپ کے لیے بہت برااعز از ہے، ایسے موقع پر ذبین ترین انسان بھی یہ پیشین سے گوئی نہیں کر سکتے سے کہ کہا وحی میں "افسر کے ایسے موقع پر ذبین ترین انسان بھی یہ پیشین میں موئی نائیوں کی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دو چار قلم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ پورے مکم مرمہ میں بردی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دو چار قلم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ پورے مکم میں بردی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دو چار قلم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ پورے مکم میں بردی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دو چار قلم کی سے تھوں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دحی نازل ہوئی اور آپ گھراہٹ اور پر بیانی کے عالم میں حضرت ضدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کواپٹ عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے متعلق اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ کھتے ہے، گو بایہ بڑا کارنامہ تھا کہ وہ پڑھے تھے، ایسے ناخواندہ ماحول میں ایک اُمی پر دحی کا جو پہلا لفظ نازل ہوتا ہے، وہ ''اِفہ رائی'' کالفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جود در آنے والا ہے، کہ اور ہمنا کا وہ پڑھنے کے در آنے والا ہے، کین صرف پڑھنا کا فی نہیں کہ بعض اوقات صرف پڑھنے نے زہر کا کام کیا ہے، اس پڑھنے نے فکری غارت گری، انسانی غارت گری اور وحشت و بربریت سکھائی ہے، جنگوں کا طریقہ سکھا یا ہے، ہراروں، لاکھوں انسانوں کو ایٹم بم اور زہریلی گئیس کے ذریعہ مارنے اور انسانی آبادی گؤہس نہیں کرنے کا طریقہ سکھا یا ہے، ہماری خریادی خہس کرنے کا طریقہ سکھلا یا ہے، علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانی تی بتا ہی و برباد کی خہس کرنے کا طریقہ سکھلا یا ہے، علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ بہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ باد کرنے کا مریخ باد کو جو بیاد کی کہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ باد کی کہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ باد کی کہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ باد کی کام کے بہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ کے بہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کا مریخ کام کے بیت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے انسانوں کو بیاد کو باد کرنے کا مریخ کے بہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور نگانالوجی سے کام کی کو باد کی بیاد کی کو باد کی کو باد کی کو باد کرنے کا مریخ کی بار کے کو باد کی بیاد کی کو باد کی کو باد کی بیان کی کو باد کو باد کی کو باد کی

44

## علم تخريب كا ذريعه كيول بنا؟

میں تاری کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں انصاف کے ساتھ تاریخ لکھی جائے اور پر تحقیق کی جائے کہ علم نے کب اپناراستہ بدلا؟ وہ کب تغمیر کے بجائے تخریب کا ذریعہ بنا؟ توایک منصف آ دمی پیرتائے گا کہ جب ہے علم کا رشتہ خالق اور مالک اور رب کا نئات سے ختم ہوگیا، جب ہی سے بیتاہی وہر بادی آئی، جوعلم اللّٰہ کے نام سے الگ ہوکر چلا وہ قابل اعتبار نہیں رہا،اس علم سے خدا کی پناہ ہانگئی جا ہیے، تو پہلی بات تو بیمعلوم ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا ما لک اور یالن بارکون ہے؟ بڑے بڑے ۔ دانشوروں،معلوں اورفلسفیوں کو جب منہیں معلوم کیان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے؟ ہمارا خالق ہم سے کیا جا ہتا ہے؟ وہ ہمیں کس راستہ پرنگا نا جا ہتا ہے؟ وہ ہمیں کون ساعقیدہ دیتاہے؟ اس کا نتات، عام انسانوں اوراس دنیا اوراس کے انبجام کے متعلق اوراینی ذات کے متعلق ہمارا کیا طرزعمل ہونا جا ہے؟ جب ان بنیا دی سوالات کا سیج علم نہ ہوتو پھراس علم کا فائدہ کیا؟ ہم کو بیاتو معلوم ہو کہ اس زہر میں بیرخاصیت ہے کہ وہ ایک منٹ میں سیروں انسانوں کو تباہ وہر باد کرسکتا ہے، لیکن پیرنہ معلوم ہو کہ جمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہماری صلاحیتیں اور ارادے سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے، تو اس علم كاكونى فائدة نہيں۔ قرآن مجید کہتا ہے: پڑھیے اپنے اُس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا فون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا وہ فون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا وہ انسان کس طرح اپنی حقیقت کو فراموش کر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہوجا تا ہے، اور پھر خوں ریزی اور جروتشدد کا بازارگرم کر دیتا ہے، آج انسان اپنی حقیقت بھولتا جارہا ہے، آج ایسان اپنی حقیقت بھولتا جارہا ہے، آج بیرں ہمارا ہندوستان بھی اب اس حقیقت کو بھولتا جارہے ہیں، ہمارا ہندوستان بھی اب اس حقیقت کو بھولتا جارہا ہے، حالانکہ یہاں اس کے جانبے کے ذرائع جتنے پہلے تھے، استے اب بھی ہیں، پھر جب اسلام آیا تو گھر گھر ہے بات بھیل گئی۔ ﴿ إِفْرَأُ وَرَبُّكَ اللَّ کُورَمُ اللَّذِيُ عَلَمَ بِالْفَلَمِ ﴾۔

### امت کارشتہ گلم کے ساتھ مربوط ہے

آپ دیکھیے کہ اس امت نے تھوڑی ہی مدت میں کتنے بڑے بڑے کتب خانے قائم کر دیے، پورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس درجنوں کی تعداد میں بھی کتابیں نہیں تھیں، کین جب ہے سلمانوں میں کتب خانوں کا رواج ہواتو ہرفن میں انھوں نے ہزاروں اور لاکھوں کتا ہیں تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں، بیسب قلم اور علم کی بدولت ہوا، پہلی وحی نے یہ بتادیا کہ اب علم اور قلم کا دور شروع ہونے والا ہے اور اس امت کا رشتہ قلم کے ساتھ قائم رہے گا، ہزاروں انقلابات آئیں گے کین مسلمانوں کا رشتہ قلم سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔

ہندوستان ہی گود کھے لیجیے ،مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے موسنفین ادرمفکرین پیدا ہوئے ،حضرت مجد دالف ٹائی ، شیخ شرف الدین بھی منیری ،حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ، پھر اردوادب وشاعری کی تاریخ میں علامہ اقبال جیسے شاعر فلنفی ومبصر دمفکر کود کھے لیجیے کہ دنیاان کے کلام پرسردھن رہی ہے۔

## بغيرعكم تيحمسلمان مسلمان نهيس رهسكتا

. حضرات! آج پوری کوشش کی جار ہی ہے کہ مسلمانوں کامخصوص کلچرختم ہوجائے، علم سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے ،ار دو سے وہ تا واقف رہیں ،اپنے مخصوص عقیدے ادراسلا می

#### www.besturdubooks.net

تہذیب سے ان کا واسط ختم ہوجائے ، اس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ مسلمان فکری و اعتقادی ادر تہذیبی ارتد ادمیں مبتلا ہوجا ئیں ،اس کا پورامنصوبہ تیار ہے،ایسے تگین حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان جگہ جگہ مکاتب و مدارس قائم کریں محلوں اور مساجد میں صباحی وشبینه مکاتب قائم کیے جائیں ، بیامت محمدی (علیقہ ) ہے ،علم اور قلم سے اں کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے، بغیرعلم کےمسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا، قرآن وحدیث علم کے ذر بعينهميں جو حقائق بتائے گئے ہيں ،ان كے جانے بغيريددين نہيں روسكتا ، بعض مذاہب اور ان کے پیشوا جاہتے ہیں کہ علم پھلنے نہ پائے کہ علم میں ان کواپنی موت نظر آتی ہے،اس کی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے در بار میں اس واقعہ سے دیا کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار مچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ دائر کیا کہ ہوا کی وجدے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، اور ہم کہیں گھرنہیں یاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہوا کو حاضر کیا جائے ، جب ہوا دربار میں حاضر ہوئی تو مچھراڑ گئے ،حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب تک مدعی نہ ہواس وقت تک فیصلہ نہیں ہوسکیا، یہی حال علم کا ہے کہ جب تک علم سیح نه ہوگااس وقت تک بیدرین باتی نہیں رہے گا۔

حضرات! اب ہمارا اور آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ مادی کو پھیلانے کے لیے یا مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، آئندہ نسلوں کے دین اور عقیدے اور تہذیب اور اسلامی شخص کی حفاظت اور بقاء کے لیے بڑے پیانے پر دینی مکاتب اور مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو کفروا کیمان کا فرق بتا کیں، شرک و بت پرتی کی شناعت ان کے دل و دماغ میں، شاوی بات کی ضانت حاصل کریں کہ ہمارے بچے آئندہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مدرسه بدایت العلوم محبیا باغ ( تکھنو ) کی نئی تمارت کے افتتاح کے موقع پر کی گئی ایک تقریر، ماخوذ از پندره روزه ' دلتمبر حیات' بکھنو ( شاره ۲۵ رجولائی ۱۹۹۳ء )۔

# علم کارشنہ رب کے نام سے جوڑ ناضروری ہے

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيُمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ﴿ إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِيُ حَلَقَ، حَهِلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقُراَّ وَرَبُّكَ الْأَكُرَمُ الَّذِيُ عَلَمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١ - ٥)

#### امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے میرے بھائیوادر دوستو!

میں نے اس مدرسہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیآ بیٹی پڑھی ہیں، بڑے

موچنے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز سامنے سے بار بارگر رتی رہتی ہے، خواہ وہ کوئی عمارت

ہو، خواہ کوئی درخت ہو، خواہ کوئی تختہ آ ویزاں ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، آ دمی توجنیس کرتا، گر رجاتا

ہے، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ پانچ سوبرس کے بعد تقریباً آسان کارشتہ وقی کے ذریعہ

سے، پیغام ربانی کے ذریعہ سے، اور ایک نے وین کی شکل میں زمین سے قائم ہور ہا ہے، اور

حضرت سے سیدناعیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کوزمین سے آسان پر گئے ہوئے پانچ سوبرس

منزائدگر رکئے ہیں، اب اس کے بعد انسانیت کواللہ کی طرف سے ایک نیا پیغام لل رہا ہے،

اگر اس وقت کے بڑے بڑے وانشوروں سے، بڑے بڑے اللہ کی طرف کے تام پیغام بڑے کے بڑے اللہ وماغ سے پوچھا جاتا کہ یہ بتا ہے کہ آسان سے اہل زمین کے تام پیغام

بڑے والا ہے، اس میں کیا کہا جائے گا؟ تو لوگ کہتے کہ عقائد کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، ایمان سے باس میں با ہمی تعلقات کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، ایمان سے باس میں با ہمی تعلقات کی بات ہوگی، ایمان کی کوئر مین اس

طرف نہ جاتا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں قلم ڈھونڈ سے سے ملتا، میں ایک عربی زبان کے طالب علم اور تاری کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر مکہ معظمہ میں ڈھونڈ ھاجا تا نواس وقت شایدتین جارقلم سے زیادہ نہد ک<u>کھنے کو ملتے</u> ،اورییقوم جس میں اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا ، آخری ز مانہ تک کے لیے ، ساری دنیا کے لیے وہ توم ان پڑھ کے نام ہے، Illiterate کے نام ہے مشہور تھی، چنانچے قرآن مجید میں آیا ہے كه يهودي كهاكرت تح تص : ﴿ لَيُسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٥) ان عربوں کے ساتھ جومعاملہ کرو، مارو، پیٹو، جو چیز چیس لو، کوئی گناہ نہیں ،کوئی پکڑنہیں، پیہ سب ان پڑھ ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کوئی بیل کو مارے، کوئی بکری کو ہا تک کر لے جائے، یااس کوکوئی تکلیف پہنچائے، کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، اور خوداللہ تعالی فریاتا ہے: ﴿ هُلُو الَّـذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِّيُّنَ رَسُولًا مِّنَهُمْ ﴾ وهجس نے ان پڑھوں میں اپنا کیکرسول بھیجا، اورایک ان پڑھ قوم ہے کیا کہا جائے گا؟ کیا کیالوگ سوچتے اور کیا کیا کہتے، پہیلیاں بجھاتے 'کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کوشروع کیا' 'اِفَہ رَأُ'' کے لفظ ہے،اس کا مطلب بیہوا کہ اس امت کا دامن علم ہے قیامت تک کے لیے باند دویا گیا ہے، اس امت کی قسمت علم ہے دابستہ کی گئی ہے،اور مبھی اس علم ہے اس کا رشتہ ٹو ٹ نہیں سکتا، کوئی ملک ہو، کوئی زیانہ ہو، كوئى تهذيب ہو، كوئى فتح ہو، كيكن بيامت جہاں بھى ہے، مسلمان جہاں بھى رہتے ہيں،ان كو پڑھنے کی ضرورت ہے، اینے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ بھی ہوا کہاس امت نے علم کی ایسی خدمت کی ہے ادرا یسے کتب خانے تیار کردیے ہیں کدایک بڑی تعداد میں اور ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور دنیا کے اندر خود مغربی مؤرخین نے اعتراف کیاہے کہ اس قتم کے مدابس کا سلسلہ بھی کسی قوم میں نہیں رہا، اورالی کتابوں کا ذخیرہ بھی کوئی قوم نہیں پیش کر کمتی ہے، پہلی وحی ربانی جونازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ ﴿إِفُراَ إِاسُم رَبُّكَ ﴾ پڑھو، خطاب س كو ہے؟ خود نبى اى كو، جوخود بڑھے ہوئے نہیں ہیں، ﴿إِفْراً ﴾ بروردگار كے نام كے ساتھ برا ميے جس نے بيداكيا، اس وقت موقع نہیں ہے ور نہ میں تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتا تا کہ دنیا میں فسادا*س* 

ونت آیاجب سے علم کارشتہ اسم سے ٹوٹ گیا۔

علم اوراسم

الله تعالى في علم اوراسم كوجور وياب، لهذاعلم كوبهم الله عشروع بونا جابي، يعنى علم کو، کتاب کو، مدرسہ کی تعلیم کو، بسم اللہ ہے شروع ہونا جا ہیے، اور اس وقت ہے دنیا میں علم بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچار ہاہے، جب سے اس کارشتہ اللہ کے نام سے ٹوٹ گیااور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، طاقت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ،شہرت کے ساتھو، وولت کے ساتھ ،عزت کے ساتھ ، ناموری کے ساتھ ،اس وقت ہے علم میں برکت نہیں رہی ، تو الله تعالی اسی محبوب نبی سے فرما تا ہے کہ اسے محدر سول اللہ ایر سے کیکن اسیے رب کے نام کے ساتھ بڑھیے، اگررب کے نام کوچھوڑ کرآپ نے بڑھا، یا اور کسی نے بڑھا تو اس کو فائدہ نہیں ينج كا، ﴿ اسْم رَبُّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ الله يزوردگاركنام عيد سن بيداكيا، ﴿ حَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِن عَلَقِ ﴾ ال يين أيك أيك جمله اليك الكالفظ جو في وووكى كالفظ عاور حكمتون ع جرابوا ہے، پڑھے ﴿ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّـذِي حَلَقَ ﴾ اچ اس رب كام س جس نے پیداکیا، ﴿ حَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ اس نے انسان کوخون کے لوقع سے پیداکیا، برجے، کیکن ایلی ہستی نہ بھو لیے، بیر نہ بھو لیے کہ آ پ ہیں کون؟ آج دنیا میں جو کچھ فساد ہے، آج بورپ اورامر یکا بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں کیکن ان کے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہاہے، بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے،اس لیے کہ دوا پی ہستی کو جنول گئے، وہ سجھتے ہیں کہ ہم تو یہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہم تو ہوا میں اڑتے ہیں، اور یانی پر چلتے ہیں، اس کی وجہ سے ان عے علم کا رشتہ اسم ے ٹوٹ گیا ،ان کارشتہ اپنے خالق ہے ٹوٹ گیا ،ابعلم میں کوئی برکت نہیں ،آپ وہاں جا کر دیکھیے ، بڑاعلم ہے، بڑے بڑے پرلیں اور بہت بڑے بڑے نشر واشاعت کے ذرائع ہیں ہمکین ہدایت نہیں ہے، خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، بقول فلسفی کہ ایک شخص نے کتاب کھی ہے،جس میں کھاہے کہ ہندوستان سے ایک فلسفی صاحب آئے تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے کہا: دیکھیے صاحب! ہم تو ہوا میں اڑنے لگے ہیں ،اتنی دریمیں ہم فلا ں جگہ

#### www.besturdubooks.net

پہنچ جاتے ہیں، ہم پانی پر چلنے لگے ہیں اور ہم بے خوف وخطر سمندری سفر بھی کر لیتے ہیں ، فلفی نے جواب دیا: مگرز مین پر آ. دمیوں کی طرح چلنا کبھی نہیں آیا۔

## بغیراسم کے علم ظلمت ہے

تو آخری بات یہی ہے کہ جولفظ ہے وہ بالکل معجزہ ہے، وہ برا ھے مگراپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے، بغیر اللہ کے نام کے اگر آپ پڑھیں گے اور اللہ کو خالق اور رازق سمجھے بغیر پڑھیں گے، تواس علم سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نورنہیں پھلے گا، ظلمت پھلے گا، اس سے اپنی ہستی کومت بھولیے گا، آج تمام کالجول اور یو نیورسٹیوں ہیں یہی ہور ہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے او نیچ لوگ ہیں، بڑی او نجی مخلوق ہیں، بڑے و بین ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ رہ حکفی الإنسان مِن عَلَق کی اللہ نے انسان کوخون کے لوگھڑ سے سے لیکن قرآن کہتا ہے کہ رہ حکفی اللہ نے انسان کوخون کے لوگھڑ سے سے لیکن قرآن کہتا ہے کہ رہ حکم ہی ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے میا، تو قلم کی بھی بہت بڑی ایمیت بنائی گئی، تو بیس مدرسے قلم ہی سے چل رہے ہیں، قلم سے لکھنے کے بعد ہی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور بڑھائی جاتی ہے۔

اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت من بچے ہیں، اسی لیے ہم اس معایرا پی تقریر کوختم کررہے ہیں کہ اللہ تعالی اس مدرسہ کی بنیاداس جنگل میں ڈال رہا ہے، اللہ اس جنگل کو جعد بنادے، اللہ تعالی یہاں سے ہدایت پھیلائے، نور پھیلائے، اپناعلم پھیلائے، اپناعلم بھیلائے، اور شریعت پر جلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آیمین۔!!

رَبَّنَا تَقَلُّ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (١)

<sup>(</sup>۱) كارجون ١٩٩١ءكونا كان لكوريا (بنگلور) من جامعه اسلاميه، دارارقم كاسنگ بنيا در كهته بوت كرگل ايك تقرير، ماخوذ از يندره روزه دنتم برحيات 'لكهو (شاره ۲۵ رنوم ر ۱۹۹۷ء) \_

# انسانیت کے زوال کا سبب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا

حضرات! میرے لیے بیخوشگوارا درسرت بخش انکشاف ہوا کہ بیں اس موقع پر آج یہاں حاضر ہوا، مجھے بتایا گیا کہ اس گنہگار کے ہاتھوں سے جس ممارت کی بنیا در کھی گئی تھی ، مجھے انداز ہنیں تھا کہ اس کے بعدیہ بنیا داتنی بلند ہوگی اور الی وسیح ہوگی جواس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے ،اس وقت میں اپنے عزیز رفقا ءاور ساتھیوں کومبار کباددیتا ہوں۔

#### دنیاخطرہ سے دوجار کیوں؟

بڑی خوتی کی بات ہے ہے کہ اس میں جوروح کام کررہی ہے، وہ حقیقت پہندی،
تغیری ذبن اور کی تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، علوم کے بیدا ہونے اور بھلنے اور ترتی اور چھلنے بھولنے کے باوجوداس وقت دنیا خطرہ سے دوچار ہے، اور وہ خطرہ ایسا ہے کہ جس طرح سے تلوار لئک رہی ہو کسی کے سر پر، عالم انسانی پر، آج ساری مالی ترقیات اور جدید ترین انکشافات کے باوجود پوری انسانی یت جوخطرے میں ہے، اس کا رازیہ ہے کہ خدانے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا، خداکے آخری نبی خاتم انبیین سید الرسین حضرت محمد مصطفیٰ (حلیقہ ) پر پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اپنے اندر تفر، تدیر، بصیرت، دانش، ذہانت اور عظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے، دنیا کے اخلاقی احساس کا، خدانے الله کو اسم کے ساتھ جوڑا اور عظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے، دنیا کے اخلاقی احساس کا، خدانے الله کی خور الله کی وہ یہ ہو افران الله کی خور اللہ کی جور اللہ کی ہوئی ہوئی اور یہ کو اسم کے ساتھ جوڑا کی اور یہ کھی ہو جو کے دانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور یہ میں سیجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور یہ میں سیجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور یہ میں سیجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور سے میں سیجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور سے میں سیجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدانے انسانوں کو یہ ہولت عطاکی اور سیمنے میں سیجھنے کیور کیا کہ میں سیجھنے کی سیمنے کی ساتھ جو کیور کی ان سیمنے کی سیمنے کو سیمنے کے ساتھ کی سیمنے کی سیمنے

طریقہ عطاکیا کہ وہ اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے اہل وعیال کی فکر کریں، اپنے ماحول کی فکر کریں، اور بیسب اس کی مربوبیت کے سامیہ میں ہو، وہ رب العالمین ہے، اس پریقین کرنا چاہیے، اور اس کا اثر ہم پر ہونا چاہیے، لوگوں کی آسائش کا، لوگوں کے امن وامان کے ساتھ رہنے کا، زندگی سے لطف اٹھانے کا ان کوموقع دینا چاہیے، پہلی جو آیت نازل ہوئی نبی اُمی پر بلادِاُمی اور عالم اُمی میں، وہ حکام کے یہاں ڈھونڈ ھنے سے نہ ملے گی۔

### انسانیت کازوال کب سے شروع ہوا؟

اورنی سے صاف صاف کہا گیا، کہ بھی آپ نے نہ پڑھااور بھی آپ نے نہ لکھا، اورکہا گیا کہ ﴿إِنِّهِ أَلِّهِ اب جوامت پیدا ہوگی ، وہ قر أت والى امت ہوگی ، اور اس كارشته علم کے دامن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا،کیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی جارہی ہے، جس کواکثر قوموں نے نظر انداز کیا، اور ترتی یا فتہ مغرب میں جب سے وہاں بیداری شروع ہوئی، ﴿إِفْرِهُ إِلَى يرْهو،كيكن صرف بره صناكام بين آئے گا، بلكه وعلم بهت تخريبي بن جائے گا، وہ تخریبی ذہن پیدا کرے گا، اور انسانوں میں خود پرتی پیدا کرے گا، ووست پرسی بيداكر \_ كااورشهوانيت كى طرف لے جائے گا، ﴿إِفَرا ﴾ برهو،كين خالى ﴿إِفَرا ﴾ برمها دنیا میں اب اگر تاریخ منصفانہ طریقہ پر ،حقیقت پہندا نہ طریقہ پر ککھی جائے اور دیکھا جائے کہ دنیا میں انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا، تو بیعنوان قرار دینا ہوگا: جب سے علم اوراسم کا رشتہ ٹوٹا، جب سے علم اسم سے آزاد ہوا اورانسان نے اسم کو بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے ، انکار کرتے ہوئے ، بلکہ بغاوت کرتے ہوئے کہا**ں کا ن**ئات کا **کوئی** خالق نہیں ہے،اگراس کا ئنات کا کوئی خالق ہے بھی تواس کا مالک نہیں اور وہ اس کا منتظم نہیں ہے، وہ کریئیٹر (Creator) ہے، ایڈمنسٹریٹر (Administrator) نہیں ہے کہ بیتاج کل ہے، دنیا کا شاہ جہاں بنا کر رخصت ہوا، اور جوا نظامی ڈھانچیہ ہے اس کے دھم وکرم پر ہے، وہ جو جا ہے سلوک کرے، وہ بچھنہیں کہ سکتا، بدونیا تاج محل نہیں ہے، قطب مینارنہیں ہے، بلکہ

بيضدا كابنايا بوا كارغانه ب، وه تنها چلار باب، اى كاكام ب ﴿ أَلَا لَـــهُ الْسَحَـلُتُ وَ الْأَمْرُ ﴾ (سورة الأعراف: ٤٥) تحكم دينا اور چلانا ــ

اس وقت ضرورت بھی کہ ہمارے اس طرح کے ادارے ، سائنفک ادارے ، نگنالو جی کے ادارے ، سائنفک ادارے ، نگنالو جی کے ادارے ، ایجو کیشن کے ادارے ، انجو کیشر مگ کے ادارے اس اسم کے ساتھ وابستہ ہوں ، اور ہی جا مت کر سکتی ہے جس کی بنیا وہی اس صفت پر پڑی ، اس کی زندگی اس کی تاریخ ہی سے شروع ہوئی ، اور امت مسلمہ پیدا ہوئی ، وجی آ سانی سے ، اور نبی امی کی رہبری سے ، اور اس کے پیام سے ، اور اس سے مارت کی تاریخ شروع ہوئی ہے ، اور اس کے خدم سب کی بنیا داس پر رکھی گئ

## تمجھے ہے حکم اذاں لاالہ الاالله

آج یورپ اورامریکہ بیں جوالیہ پیش آیا، وہ انسانی المیہ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں باگ ڈور ہے دنیا کی اوروہ اس کی قیادت کررہے ہیں، اکری قیادت کررہے ہیں، انھوں نے علم کا رشتہ اسم علمی قیادت کررہے ہیں، انھوں نے علم کا رشتہ اسم توڑ دیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکارنہیں کرسکنا، ضرورت اس کی تقی کہ علم کواسم کے ساتھ لے کر چلا جائے ، علم اسم کی رہنمائی میں، اسم کے سابہ میں، اس کی سر برستی میں آگے بڑھے اور اسم کی برکت بھی اس کے ساتھ ہو، تب جا کر ہماری نکنالوجی اور سائنس کی جتنی ہماری شاخیس اور اسم کی برکت بھی اس کے ساتھ ہو، تب جا کر ہماری نکنالوجی اور سائنس کی جتنی ہماری شاخیس میں اور جائے تھیں، اور جائے گئیں ہیں، ہمارے تحقیق کے مراکز ہیں، وہ سب اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں کہ جب اسم کے سابہ میں ہوں اور وہ اسم کو نہ کھولیں اور نہ ہولئے دیں، خدا کا شکر ہے کہ اس رائے میں مقا می طور پر بیا کی قدم اٹھایا گیا ہے، کولیں اور نہ ہو لئے دیں، خدا کا شکر ہے کہ اس در فیقوں کو مبار کیا ددیا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور الحمد لڈر تی کے آئار ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے موقع سے فاکدہ اٹھا کر انتا اور الحمد لڈر تی کے میں علامدا قبال کے شعر کا پہلامھر عنہیں، بلکہ دوسرامھرع پڑھوں:

عرض کروں گا کہ میں علامدا قبال کے شعر کا پہلامھر عنہیں، بلکہ دوسرامھرع پڑھوں:

عرض کروں گا کہ میں علامدا قبال کے شعر کا پہلامھر عنہیں، بلکہ دوسرامھرع پڑھوں:

عرض کروں گا کہ میں علامدا قبال کے شعر کا پہلامھر عنہیں، بلکہ دوسرامھرع پڑھوں:

۲٦

### انساني كميبيوثر

حضرات! مجھےعزت بخش گئی کہ میں کمپیوٹر کے بحشن کا افتتاح کروں، میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں تھا، میں لکھنے پڑھنے ذالا آ دی ہوں، کتا ہوں اور قلم سے تعلق ہے، میں نے جب انگلی رکھی تو فوراً پچھ نفوش سامنے آگئے، اس وقت میرے ذبن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالی نے انسان کو در حقیقت اور خاص طور سے مسلمانوں کو کمپیوٹر ہی بنایا تھا، اس میں وہ سب چزیں موجود تھیں، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے اور وہ چزیں انجر آسیں، اور وہ سامنے آجا کیں، وہ انگلی کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے اور وہ چزیں انجر آسیں، اور وہ سامنے آجا کیں، وہ انگلی ہے، وہ انگلی ہے اور قوموں کو مزل تک پہنچا ہے، وہ وہ انگلی ہے، وہ انگلی ہے اور قوموں کو مزل تک پہنچا ہے، وہ انگلی ہے اور قوموں کو مزل تک پہنچا ہے، وہ انگلی رکھی جائے اور نفوش انجر کر سامنے آجا کیں۔

#### درس عبرت

افسوس ہے کہ آج انسان تو انسان خود مسلمان کمپیوٹرنہیں رہا، اس مسلمان میں اس کی صلاحیت باتی نہیں رہی، اور اس کے اندراس کا شعور بھی باقی ندرہا کہ ہم کس چیز پر مامور ہیں، ہمیں کیا چیز پلاوی گئی ہے، ہمارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، ہمارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، ہمارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، مارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، وہ ہمارے وہ مارے فہم کا ایک جزوبن گئی ہے، عقیدہ، ہمارے فہم کا ایک جزوبن گئی ہے، عقیدہ، ہمارے فہم کا ایک جزوبن گئی ہے، عقیدہ ہمیں اپنے اندر کی جزوبن گئی ہے، جب اس پر اشارہ کیا جائے، جب اس کی تحریک پیدا ہو، ہمیں اپنے اندر کے خزانے کوفوراً باہر لانا چاہیے، آج جو کام کمپیوٹر کر رہا ہے، بیکام مسلمانوں کوکر تا چاہیے تھا کہ جس دفت امر الہی ہو، اور جس وقت شرق تھم سایا جائے، اور جس وقت ملت کی ضرورت کا اظہار کیا جائے اور جس کو ملت خود بکارے اور جمیں جیسا کہ بعض عزیز وں اور رفیقوں نے اس کا اظہار کیا جائے اور جس کو ملت خود بکارے وضرورت پیش کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، اظہار کیا اپنی تقریروں میں، یا جس کی ملت خود ضرورت پیش کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے،

لیکن افسوس ہے کہ دہ انگلی نہیں اٹھتی جو کمپیوٹر پر لگے، ادر اگر وہ انگلی نہیں اٹھتی تو وہ کمپیوٹر کا نہیں کرے گا، ادر دہ چیز دہاں ہے نہیں نکلے گی جس کی آج ضرورت ہے۔

اور بیداوارہ جس شعور کے ساتھ اور جس عہد ومعاہدہ کے ساتھ اور جس عزم و اراد ہے کے ساتھ اور جس عزم و اراد ہے کے ساتھ قائم کی گیا ہی فیصلہ واعلان کے ساتھ بیدادار ہے قائم ہوں کہ ہم صرف فن خہیں سکھا ئیں گے، فدا شناسی بھی سکھا ئیں گے، اور ہم جوعلم دیں گے فدا کی معرفت اوراس کے وجود کے اقرار کے ساتھ، اس کے خالق کا کنات اور قادر مطلق ہونے کے اقرار کے ساتھ، اوراس کے پغیمروں کے ساتھ، اوراس کوراضی کرنے کا کام سب سے ضرور کی سمجھا جائے ، اوراس کے پغیمروں کے پیغام کے صرف احترام ہی نہیں بلکہ اس پڑمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے ، آج دنیا میں سار کے چیز کی کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں اور پورپ کے بعض دیگر ملکوں میں سارے وسائل ہونے کے باو جود مقصد حاصل نہیں ہور ہا ہے، انسانوں کی خدمت نہیں ہورہی ہے، اور وہ دھاظت کا سامان نہیں ہور ہا ہے، انسانوں کی خدمت نہیں ہورہی ہے۔ اور وہ دھاظت کا سامان نہیں ہے، بلکہ خطرہ پیدا ہور ہا ہے۔

### ماشاءاللدكي كمي

میں نے واشنگٹن میں ایک تقریر میں کہا تھا، میں پہلے سے تیار نہ تھا، اور وہاں برابر دور ہے ہور ہے سے یو نیورسٹیوں میں ، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب جب آ بیتیں پڑھیں گے، اس دن اسلای سنٹر میں میری تقریر تھی، واشنگٹن ڈی سی میں، تو میں نے کہا کہ قاری صاحب کی تلاوت سے مضمون حاصل کروں گا اور پیش کروں گا، قاری صاحب نے سورہ کہف کی آ بیت پڑھی، جس میں ایک باغ والے سے ایک ساتھی نے کہا: ﴿وَلَوْ لاَ إِذْ دَحَلَتَ مَنْ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا فُو اَ إِلّٰا بِاللّٰهِ ﴾ (سورة الکھف: ٣٩) اس نے کہا تھا: بیمیر اباغ ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور بڑے فخر سے کہا تھا اور بڑا غرور کیا تھا، تو اس کے مومن، ماحب ایمان دوست نے کہا کہ میرے بھائی! بہتر تو یہ ہوتا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل صاحب ایمان دوست نے کہا کہ یکو گئے آ آیا بِاللّٰهِ کہ جوخدا چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب اللّٰہ کا ور باورا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب کچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج امر یکہ دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب کچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج امر یکہ دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب کچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج امر یکہ دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب پچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج آمر یکہ دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب پچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج آمر یکہ دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امر یکہ میں سب پچھ ہے، لیکن 'ماشاءَ اللّٰهُ ''نہیں ہے، آج آمر یکہ

میں سب پچھ ہے، لیکن 'مَاشَاءَ اللهُ ''یاددلانے والانہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، آج امریکہ سب پچھ ہے، احسان بھی کرتا ہے، لیکن اس کا شکرانہ نہیں ادا ہوتا، اور اس کا جواب نہیں ملتا، اور پھروہ نتائج نہیں ظاہر ہور ہے ہیں جود نیا کے امن وامان کی شکل میں، رفاہ عام کی شکل میں اور ایک دوسرے پراعتماد اور عزت کرنے کی شکل میں ہوتا جا ہیے، اس لیے کہ اس کے میں اور ایک دوسرے پراعتماد اور عزت کرنے کی شکل میں ہوتا جا ہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ خلوص نہیں ہے، اس میں ایمان کی وہ چنگاری نہیں ہے، وہ ایمان کا محرک نہیں ہے۔

## اسم الهی کا سابیه

ہم نے کہا: آج امریکہ میں سب نعتیں موجود ہیں ، اور ہرطرح کی راحت کے سامان موجود ہیں،لیکن حقیقت میں وہ راحت حاصل نہیں جوہونی جا ہیے،اس لیے کہ ماشاء الله مبيل ہے، ہم يه جائے بين كه بيادارے قائم مول الكن ماشاء الله كے سائے ميں ، اسم اللی کے سائے میں قائم ہوں علم واسم مل کرچلیں ، میں آج صاف کہتا ہوں اگر چہ بیرمحدود اُ محجلس ہےاییے دوستوں ورفقاء کی، یہ بات دنیا کے بہت بڑے،وسیع ترین اور بلند ترین پلیٹ فارم پر کہنے کی ہے کہ جب تک علم واسم ساتھ نہیں ہوں گے، دونوں کا جوڑنہیں ہوگا،اور جب تک علم اسم کے سابد میں نہیں ہوگا،اس وقت دنیا تخریب کی طرف جائے گی اور ہلا کت کی طرف جائے گی اورخودکشی کرے گی، اور وہ امن وامان ، رفاہ عام اور وہ باہمی اعتماد، تعاون، نیک کام میں دوسرے کا ساتھ دینا، یہ بات حاصل نہیں ہوگی، خدا کا شکر اوا کرتا ہوں،اورآ پ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ الحمد للدیدادارہ ای بنیادیر قائم ہے، مجھے امید ہے کہ ای بنیاد پر قائم رہے گا، بید ین کے سائے میں، وین مقاصد کے سائے میں اورانسانی مدردی کےسائے میں اور اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جو ڈمہداری ڈالی ہے، جس منصب سے آئیں سرفراز کیا ہے، اس کے شعور واحساس کے ساتھ بیادارہ چلے گا اور ایسے ا داروں کی آج ضرورت ہے، میں اللہ ہے دعا کرتا ہوں کہا یہے اداروں کا قیام جا بجا ہواور وہ ترتی کریں، اورمسلمان صرف منعتی اوارے ہی نہیں، بلکہ جیسے کہ ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ یددانش گاہوں اور کو نیورسٹیوں سے لے کر برائمری اسکولوں تک بلکہ ابتدائی مکاتب تک اسم البی ضرور موجود ہوا وراسم البی کی روثنی میں اور اسم البی کی رہنمائی ہو، اسم البی کا احب ہو، اسم البی کا احبر ام بی نہیں، بلکہ اس کے سائے میں، اس کی رہنمائی حاصل کر کے کا مہو، اس کے نہونے سے بی تمام علوم کے ترقی کرنے اور بھلنے پھولنے کے باوجود دنیا کو وہ امن وسکون حاصل نہیں ہور ہا ہے، اور ان علوم سے وہ منافع نہیں حاصل ہور ہے ہیں جو ہونے چاہیں حاصل ہور ہے ہیں جو ہونے چاہیں حاصل ہور ہے ہیں جو ہونے چاہیں خاص کی ارشتہ ند ہب سے ٹوٹا ہوا ہے، بس میں اس پرختم کرتا ہوں، اور جو آپ نے اعز از بخشا اس کا شکر ہیا دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ادارے کوقائم ودائم رکھے، اور ترقی عطافر مائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) انٹیٹیوٹ آف انگلرل ٹیکنالوجی، (لکھنؤ) - جس کی بنیاد حضرت مولا ٹاکے ہاتھوں ۱۹۹۳ء میں رکھی گئی تھی۔ کی ٹئی بلڈنگ میں کمپیوٹرسنٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کی گئی تقریر، ماخوذ از پیدرہ روزہ ''تقمیر حیات' 'بکھنؤ (شارہ ۲۵ رابریل 1990ء)۔

# ذات الهي سے غيرمر بوطعلم كا نتيجہ

## مسلمان بھی علم سے بے نیاز نہیں ہوسکتا

خطبه مسنوندكے بعدفر مایا:

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ- بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ﴿ إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبَّكَ الَّذِي حَلَقَ﴾ (سورة العلق: ١)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پنیم اسلام حضرت محمد رسول اللہ (علیا ہے) سے خاطب ہوکر فرمار ہاہے: اے نبی! پڑھواللہ کے نام کے ساتھ اللہ وہ دنیا کو جاہلیت سے نکال ایک واضح اشارہ دیا کہ اب جوامت اس دنیا میں آنے والی ہے، وہ دنیا کو جاہلیت سے نکال کرنوراورروشیٰ کی دنیا میں لائے گی، اِفْرَأُ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کا دامن ، قسمت کا دامن ، تحقیقات اور جبتو کا دامن ، اس امت سے باندھا جو کہ عالم بھی ہوگی اور معلم بھی ہوگی، اپنا محاسبہ بھی کرتی رہے گی ،اِفُرأُ کا لفظ مسلمانوں کے متقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان بھی علم این محاسبہ بھی کرتی رہے گی ،اِفُرأ کا لفظ مسلمانوں کے متقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان بھی علم کواللہ کی ذات سے الگ نہیں کرسکتا ،امت علم کو خدا سے مربوط رکھے گی ، کیونکہ اگر علم کواللہ سے مربوط نہ کیا گیا ،اس کی عظمت شان کر بی ، کرزگی اور قدرت سے مربوط نہ کیا گیا تو علم پھر تخریب کاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

روم ويونان كانقص

روم اور یونان کی اقوام علم وفن میں انتہائی ترقی یافتہ تو میں تھیں الیکن ان کے علم کا ربط اللہ کی ذات سے نہیں تھا، اس لیے انھوں نے دنیا میں کشت وخون کا بازار گرم کیا، دور

جدید میں بھی علم اور نکنالوجی ،سائنس اور دوسر ہے علوم کاربط اللہ کی ذات سے نہ ہونے کی بنا پر اس کا استعمال تخریبی کاروائیوں میں کیا جارہا ہے، انسان انسان کے خون کا پیاسامحض اس لیے ہے کہ اس نے علم تو حاصل کیالیکن علم کا سلسلہ اللہ سے نہیں جوڑا۔

#### اسرار کا ئنات منکشف ہونے کے اسباب

علم جب صفات البی ہے، اس کی قدرت کا ملہ اور حکمت ودانائی اور خدائے بزرگ و برتر کی عظمت سے مسلک ہوجاتا ہے تو ترتی کی منزلیں طے ہونے لگتی ہیں، اسرار کا کنات منشف ہوتے ہیں، قو میں تقبیری کا موں میں لگ جاتی ہیں، پھر ایساعلم انسان کو منافرت، تفرقہ اور تخریب کاریوں سے بچاتا ہے، انصیں ان لعنتوں سے دور رکھتا ہے، اللہ کے نام کی رہنمائی میں ضدا کی وحدا نیت اور خوف خدا کے نشہ میں سرشار کر کے علم انسانوں کو ترتی کی معراج سے سرفراز کرتا ہے۔

#### www.besturdubooks.net

۵۲

بے نیاز ہے، وہ کسی کامختاج نہیں بلکہ سب اس کے بختاج ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی دولت اوراس کی نعتوں سے فیض یاب تو ہوں، لیکن علم کا ربط اسم (اللہ تعالیٰ) سے جوڑے رکھیں، اور جب قویس بیانداز اپنالیتی ہیں تو دنیا کی دولت، جاہ وحشم سب کچھان کے قدموں میں ہوتا ہے اور تعمیر کی کام انجام یاتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>ا) ممبئ ميں ۵رجولائي ۱۹۹۳ء كوصا يوصد إلى كالح آف انسجيد يديد الله الله الله على الله المطفى بال " ميں تحريك قرآن فنبى ، وعوت قرآن وسنت كرزيا جتمام مونے والے ايك جلسه ميں كى گئى تقرير ، ماخوذ از پندره روزه " دفتمبر حيات " ، لكھ وُ (شاره ۲۵ رجولائى ۱۹۹۳ ، ) ۔

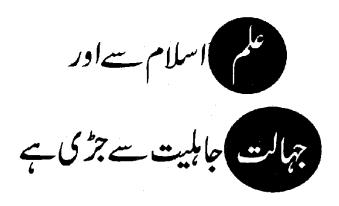

#### اسلام اورجا بليت

حضرات! پڑھے لکھے لوگوں نے دولفظ سے ہوں گے: ایک اسلام، اور دوسرے جاہلیت، یقر آئی اصطلاحات ہیں، اور کشرت سے بدالفاظ استعال ہوتے ہیں، کین جاہلیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن عہد رسالت کے قبل کے زمانہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، رسالت سے قبل ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ خدا کو بھول گئے تھے، اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر پچکے تھے، اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جوتعلق ہوتا ہے جا ہے تھا، اس کو بھول گئے تھے، عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عہد جھتے ہیں، اور اسلام کے پہلے کے زمانے کوعہد جاہلیت کہتے ہیں، اس کے بعد کا دور اسلامی کہلاتا ہے۔

#### اسلام کے معنی

اسلام کے معنی اپنے کواللہ کے حوالہ کردیتا ہے، اپنی تمام چیز وں، اپنی خواہشات، اپنے ماضی، اپنے فوا کد، اپنے اغراض اور اپنے ان مقد سات سے جواس کے دل و دماغ پر حادی ہیں، ان کے قابو سے نکل جانا اور ان سے دست بردار ہوجانا ہے، جے انگریزی میں Surrender کرنا کہتے ہیں، اللہ در سول کے احکام پر چلنا لیمنی خداجا، می زندگی گزار نا اسلام ہے۔

#### جامليت كامطلب

اور جاہلیت کے معنی ہیں بمن مانی زندگی گزارنا، جودل میں آئے وہ کرنا، جیسا ہور ہا ہے دیسا کرنا، جولوگ جا ہے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آ دمی فائدہ دیکھے وہ کرنا، جس میں شہرت ملے، عزت ملے، نام ونمود ملے وہ کرنا، جو جی میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چرچا ہو، تذکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں، جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا۔

کین جاہیت کے متعلق آپ کے ذہن ہیں ایک بات یا در ہنا چاہیت کہ جاہیت ہمالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت جاہیت پیدا کردی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلمان گھرانے ہیں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آ دی نے دین مسلمان گھرانے ہیں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آ دی نے دین کی ضروری اور بنیادی معلوم اس حاصل نہیں گیں، قر آ ن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، ترجمہ کے ذریعہ، عالموں کے ذریعہ، دینی کتابوں کے ذریعہ اس کو اللہ ورسول کا منتائهیں معلوم ہوا اور اس نے اس کی پچھ پرواہ نہیں کی تو وہ جاہیت پھر آ جائے گی، یعنی وہ جاہیت جوگزر گئی اس کے متعلق ہرگز نہ سجھنا چاہیے کہ وہ واپس نہیں آ سمتی ہے، حضور (علیہ اُنے کی اربار بار بار بار بار بار بار بار بار اس کے بعد جاہلیت چاہیہ ہوگئی ہوگئی گئی اس کے بعد جاہلیت چاہیہ ہوگئی گئی ، ان کے متعلق آپ نے نفر بایا: "إِنَّكَ اللہ وُرِّ فِینُكَ حَاهِلِیَّةً" (۱)، کے ایک موالی ہوگئی کی موالیہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا کہ نہ بالہ ہے، دی ہوجس کے اندر جاہلیت کی ہو باقی ہے)، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا نہ نہیں ہے، جوگزرے ہوئی کو بنیا دی طورے واپس نہ آ سکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز ندگی کو بنیا دی طورے دو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، اوراس طرز زندگی کو بنیا دی طورے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، اوراس طرز زندگی کو بنیا دی طورے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، اوراس طرز زندگی کو بنیا دی طورے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، اوراس طرز زندگی کو بنیا دی طورے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، اوراس طرز زندگی کو بنیا دی طورے ہو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے۔

#### اسلام کے تقاضے

اسلام کے کیے ضروری ہے کہ بنیا دی معلومات حاصل ہوں اور آ دی کومعلوم ہو کہ (۱) أحرجه البحاري في صحیحه، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، رقم ٣٠

کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ کیا چیز اللہ ورسول کے منشا کے مطابق ہے؟ کیا چیز مسلمان، ایمان اور عقیدہ مطابق ہے؟ کیا چیز مسلمان، ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں ہے؟ تو اس کاعلم حاصل کرنا اپنے لیے بھی، اپنی ہے؟ تو اس کاعلم حاصل کرنا اپنے لیے بھی، اپنی ہی کے لیے بھی، اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے، اگر ہمیں قرآن محید کی زبان ہمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سطح اور شان سے واقف ہوں اور یہ معلوم ہو کہ اس کلام کا ایک ایک لفظ کمتی گہرائی رکھتا ہے، اور کمتی بلندی رکھتا ہے، اور تقدید وقیت ہے، تو جم کا نپ جا کیں۔

#### علماء کون ہیں؟

الله تعالى فرما تاسي: ﴿إِنَّ مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّةُ الْ ﴾ (سورة ف اطر: ۲۸) ، "إِنَّهُ مَا كلمهُ حصر ہے، یعنی اس کے سوائی جھٹیں ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں ، اللہ ہے وہی ڈر کتے ہیں، وہی ڈریں سے جوعلم رکھنے والے ہیں،اردوزبان میں علاء ہے مولوی صاحبان، مدارس کے فضلاء-اللہ تعالی ان کی تعداد میں اضافہ کرے، اوران کے علم سے فائدہ کینہائے۔ مراد لیے جاتے ہیں، لیکن کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کاعلم محدوز نہیں ہے،''العلماء'' جب کہیں تھے تو ہارے سامنے بوے بوے علماء آئیں گے، حکیم الاسلام حضرت تفانوی کانام آئے گا،حضرت مدفی کانام آئے گا،حضرت شیخ الحدیث مولانامحمدز کر آیا كانام آئے گا،مولاناسيرسليمان ندوي كانام آئے گا، "السعلماء"كمعنى بير، جانے والے ے، جب اللہ نے بیفر مایا کہ اللہ سے علماء ڈریں گے، اللہ کے وہی ڈریجتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں ، تو معلوم ہوا کہ بیددین جوہم کواسلام کے نام سے ملا ہے، بیعلم سے جڑا ہوا ہے، اس کاعلم كے ساتھ ايسارشتہ ہے جوٹو ئيس سكتا علم اسلام كاكي ضرورى اور بنيا دى عضر ہے،اس ميں صحیح عقائد کاعلم ہوجائے، فرائض کاعلم ہو جائے، الله تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کاعلم ہوجائے، اللہ تعالیٰ کے منشا وفر مان کاعلم ہوجائے، کیا چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے، اس کا فرق معلوم ہوجائے، اور کیا توحید ہے ادر کیا شرک ہے، کفر

اور ایمان کا فرق معلوم ہو، تو حید اور شرک کا فرق معلوم ہو، بدعت وسنت کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصیت کا فرق معلوم ہو، حرام وحلال کا فرق معلوم ہو، جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو، اللّٰد تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا فرق معلوم ہوجائے۔

## علم كيسے حاصل ہو؟

وہ علم جواسلام کے لیے ضروری ہے، وہ مواعظ کے ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تبلیغی جماعت میں شامل ہوکر، یا کوئی اوراییا ماحول اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے، علم کے دسائل بہت ہیں اورالحمد للدآ سان ہو گئے ہیں، اور مدرسوں کی وجہ ہے اور بھی سہولتیں پیدا ہوگئ ہیں، کتابوں کی کثرت ہے، مدارس کا فیض عام ہے۔

#### دینی مدارس کی اہمیت وافا دیت

یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، اللہ تعالی ان کو قائم رکھے، ان کی وجہ سے
ہندوستان کی ملت اسلامیہ اپنی خصوصیات کے ساتھ باقی ہے، آزادی ہے بل کا زمانہ جھے یاد
ہے، جب انگریزوں کا اقتد ارشاب پرتھا، اس وقت خلیفہ شجاع الدین نے ایک رسالے میں
مضمون لکھا کہ اب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب زمانہ بدل گیا ہے، ان مدرسوں کو
اسکولوں میں تبدیل کردینا چاہیے، اور وہاں انگریزی زبان پڑھائی جائے اور سائنس کی تعلیم
دی جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کیمبری اور جرمنی سے
وی جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کیمبری اور جرمنی سے
تہو، اگرید مدارس ندر ہے تو ہندوستان انہین بن جائے گا، انہین میں کیے کیے ولی اللہ مدفون
نہیں شیخ اکبر محمی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں، فقہ مالکی میں ایک اصولی مسکلہ ہے کہ ان
ہیں، شیخ اکبر محمی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں، فقہ مالکی میں ایک اصولی مسکلہ ہے کہ ان
ایک زمانہ میں میسکلہ بن گیا تھا کے عمل قرطبہ جت ہے، وہاں علاء کے فیض اور عربی علوم کے
ایک زمانہ میں میسکلہ بن گیا تھا کے عمل قرطبہ جت ہے، وہاں علاء کے فیض اور عربی علوم کے
ایک زمانہ میں میسکلہ بن گیا تھا کے عمل قرطبہ جت ہے، وہاں علاء کے فیض اور عربی علوم کے
اشرے اور محققین کے پیدا ہونے سے اور گھر گھر عالموں کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئی تھی کہ اور تا کہ دینا کافی تھا کہ قرطبہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا
اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئی تھی کہ اور تا کہ ان تا کہ دینا کافی تھا کہ قرطبہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا

ایسا حال ہو، وہاں کاعمل جمت ہو،اور پوری شالی افریقہ کی پٹی جولیبیا اور سوڑان سے شروع ہوتی ہے اور مرائش تک جاتی ہے،اور پھرائیبین تک جاتی تھی، بیسارے علاقے سوفیصدی مالکی ہیں،ایسا کوئی ملک نہیں جو سوفیصدی حنفی ہو،وہ ملک مسلمانوں سے خالی ہوجائے۔

## علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟

علم ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارااسلام کے ساتھ وابستہ رہنااوراسلام پر پورے طور پر چلنااس کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ ناممکن ہوسکتا ہے، اور جو کفر وشرک اور دوسرے جیسا ملک ہے، جس کے چاروں طرف جہالت کی جو فضا ہے، اور جو کفر وشرک اور دوسرے ندا ہہ، میتھالو جی (دیو مالائی) جو پھیلی ہوئی ہے، اوراب آئ کل ریڈیو، ٹی وی کے ذریعہ پر ایس کے ذریعہ اور تاریخ کے ذریعہ اور ہر طرح سے وہ چیزیں پھیلائی جارہی ہیں، جو بھی ہندوستان میں تھیں، وہ بھی سامنے لائی جارہی ہیں، اس صورت میں دین کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، گویا اس وقت اسلام کے باقی رہنے کا دارومدار اس پر ہے کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچول کو ضروری دینی معلومات حاصل ہوں، اس کا انظام ہونا چاہیے، بار مار کہااور کہ تھا ہے کہ بچول کی صحت اور بچول کے پڑے بنوانی، بچول کے داعلاج کرنے، واقف کرا نمیں اوران کو کفر وایمان کا فرق بنا نمیں، انھیں شرک و تو حید کا فرق بنا نمیں اور شرک و بیت پرتی کا فرق بنا نمیں، ہماری ماؤں اور بہنوں پر فرض ہاورگھر کے لوگوں پر فرض ہے کہ ان کے دل میں ان سے گھن پیدا کریں، ایسی گھن جو گندگی و پا خانہ بیشا ہے ہوتی ہے۔

#### شرک و کفراوراس کےمظا ہر سے نفرت

جب تک ہماری نئی نسل کے ول میں بت پرتی، چاہے وہ کسی نتم کی بت پرتی ہو،اس کا کنات میں کسی کو متصرف مانے ،کسی کو کارساز مانے ،کار فرما مانے ،اورا پی قسمت کا بنانے والا اور بگاڑنے والا جانے ،اس سے جب تک گھن ندآ نے جیسے پا خانداور بییٹا ب اور گندی چیزوں سے ہوتی ہے،اس وفت تک اس کے ایمان کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ کفروشرک سے مسلمانوں کو ایک نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہو، کفر وشرک کی تمام شکلوں سے جب تک اس کے دل میں نفرت نہ ہو، اور ہندوستان میں جو دیو مالائی چیزیں ہیں، اور بت پرتی کی جو چیزیں ہیں اور یہاں کے دیونا وَل کے بارے میں جو خیالات ہیں، اس سے نہ صرف بچار ہے، یہ ایک بڑی فعت ہے، ملک اس سے نفرت ہو، اور اس کے نام سے اس کا ذا تقد خراب ہو جائے، اور اس کے دل و داغ اور احساسات پر ایسا اثر پڑے جیسے کوئی گندی چیز کھالی ہے۔

## نسل نو کی تعلیم وتربیت کی فکر سیجیے!

پوں کودین تعلیم دینااورایس دین تعلیم کا انتظام کرناجس سے اس کودین کا ضروری علم حاصل ہوجائے بلکہ کفر اور شرک سے ایک قتم کی نفرت، وحشت نہ پیدا ہو، اس وقت تک اطمینان نہیں کہ دہ کفر وشرک کا کوئی کام نہ کرگز دے، مائیں ایسے قصے سنا کمیں جس سے کفر و شرک کا فرق معلوم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد سنا کمیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کودائی کہیر بنایا تھا، بلکہ موقد اُ مت کا بانی بھی اس سے وابستہ تھا، یعنی اعتقادی اورا قصادی دونوں طور سے بت سازی ان کے گھر میں بنایا تھا، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کودائی کمیر بنایا تھا، بلکہ موقد اُ مت کا بانی بنایا تھا، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کودائی کمیر بنایا تھا، بلکہ موقد اُ مت کا بانی سالام اُ کو وُنِے بَ بَرُدا وَ سُلاماً کی اور سلامتی والی ہوجا) سے عیاں کر دیا الیے قصوں سے، ایے واقعات سے بچوں میں، گھروں میں اور ماحول میں کفروشرک کر دیا الیے تھا وراسلام کا صحیح علم عاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی، اس لیے علم کو اسلام کا سی ایمان اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسلمان رہے، ایمان و عقیدہ کے ساتھ مسلمان رہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) كيم جون ۱۹۹۲ء كومدرسة الفلاح (اندور) ميں منعقدا يك جلسه عام ميں كی گئی اختیا می تقریرِ ، ماخوذ از'' تغيير حيات'' بكھنؤ (شاره • ارجولا ئی ۱۹۹۲ء ) \_

# دین وعلم کا دائمی رشته اورامت کی ذمهداری

﴿ وَمَا كَانَ الْـمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَلَوُلَا نَفَرَ مِنَ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُ وَا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحْذَرُونَ ﴾ (سُورة التوبة: ٢٢١)

"اوربیة ہونہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چندا شخاص نکل جاتے، تا کہ دین (کاعلم سکھتے اوراس) میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈرساتے تا کہ وہ حذر کرتے۔"
میرے عزیز و، بھائیواور دوستو! ابھی آپ نے مولا نا بر ہاں الدین صاحب استاد تفییر دارالعلوم، ندوة العلماء کی بڑی جامع مانع تقریر سنی، میں بھی اس سے استفادہ کرر ہاتھا، علاء کا اصل منصب کیا ہے؟ وہ نائین نبی ہیں، اور نبوت کے فرائض یااس کے منصبی کام اور اس کے شعبے کیا کیا ہیں؟ وہ انھوں نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے، تلاوت کتاب، پھر تعلیم کے شعبے کیا کیا ہیں؟ وہ انھوں نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے، تلاوت کتاب، پھر تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، بعض حضرات نے اس کو الگ الگ شار کیا ہے، اور پھر تزکیہ، اس پر

اسلام اورعكم كارابطه

انھوں نے بڑے مناسب طریقہ سے روشنی ڈالی۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اور علم کا چوٹی دامن کا ساتھ ہے، اسلام علم کے بغیر نہیں رہ سکتا، واقعہ تو یہ ہے کہ علم بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میکسی اور مجلس میں شرح وبسط کے ساتھ کہنے کی بات ہے، وہ علم علم ہی نہیں جو دحی کی سر پرستی اور دحی کی رہنمائی میں ندہو؛ بلکہ دحی اور علوم نبوت کی انگل کپڑ کر کے نہ چلے، اور جس پر دحی کی مُہرِ تصدیق خبت نہ ہو، اور جواللہ تبارک دتعالی کے بیسے ہوئے محفول اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کی سر پرستی میں، اتالیقی میں، بھرانی میں نہو، وہ علم علم نہیں

#### علمے ک*ے دہ بحق ن*ہ نماید جہالت است

اس دفت جارا آپ کا موضوع ہے کہ اسلام بغیر علم کے نہیں رہ سکتا، اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے آپ چھلی کو پانی سے نکال دیجے تو اس کا دم گھٹے لگتا ہے اور دہ مرجاتی ہے، تو اس طریقہ سے اسلام کے لیے علم ضروری ہے، خدا کی ضج معرفت ہو، اس کی ذات دصفات کی صحیح معرفت ہو، اس کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چا جندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چا جزندگی کا مقصد کیا ہے؟ آغاز کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا؟ اور کہاں اس کو جانا ہے؟ اور پھر کیا ہونا ہے؟ اس سب کاعلم ہونا ضروری تر اردیتا ہے۔

## یہلی وحی میں علم قلم کا تذکرہ

پہلی وی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارحرا میں نازل ہوئی، اورسیٹروں برس کے بعد آسان وزمین کا پہلی مرتبہ جورشتہ قائم ہوتا ہے، زمین کے لیے پچھ لینے کے لیے اور آسان کے لیے پچھ دینے کے لیے، برسوں کے بعد جود و پچھڑے ہوئے ملتے ہیں، وہ ایک دوسرے کوکیا کیا فغال و فریاد، شکایتیں اور دکایتیں سناتے ہیں، لیکن اس وقت جوبید و پچھڑے ہوئے ملح تو آسان سے اس نجی کو جس کوزمین والوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا تھا -سب سے پہلا پیغام ' اِنْے رَأْن کی شکل میں ملا، اس سے آپ علم وقلم کی اہمیت و عظمت تجھیے جن کواس پہلی وی اور پیغام آسانی میں عزت کا مقام دیا گیا۔

ییخ سعدی علیدالرحمة نے آنخضرت صلی الله علیدوآ لدوسلم کی شان میں کہا تھا ع کتب خانۂ چندملت بھست لیکن آپ نے کتب خانے اتنے دھو ہے نہیں جتنے کتب خانے بنا دیے، وہی کتب خانے وہی کتب خانے دھوئے جن کو دھونا چاہیے تھا، لیکن دھوکر کے پھر کیا دیا؟ نور دیا، یقین دیا، اللہ کی صحح معرفت عطافر مائی، انسان کو انسان بنادیا، اور جاہل انسان بلکہ حیوان صفت انسان کو دنیا کامعلم بنادیا، بقول الکبر ہے۔

جو نہ تھے خود راہ پر اُوروں کے ہادی بن پھٹے کیا نظر تھی جس نے مُر دوں کو مسیحا کردیا

تعليم وتعلم كي ضرو(ت اوراس كاانتظام

دنیا کی کوئی قوم علم ہے مستغنی ہو عتی ہے ، کہہ عتی ہے کہ ہیں جارا کوئی نقصان نہیں ، ہم پر کوئی فرض واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھا کمیں، بچوں کی تعلیم کا انظام کریں ہلین روئے زمین پر قیامت تک مسلمان کہیں بھی آباد ہوں ، وہ حیا ہے مقامات مقدسه ہوں، جا ہے جزیرۃ العرب ہو، جا ہے بورپ وامریکہ ہو، جا ہے ہندوستان کی سرزمین ہو،شہر ہو، قصبہ ہو، دیہات ہو، جہاں مسلمانوں کے حیار گھر بھی ہیں، بلکہ جہاں حیارمسلمان یائے جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے ضروری ہے کہوہ '' اِقُرا اُ'' کا سامان کریں، وہ اس کی تعمیل کریں کہ پڑھو، بیکام شفاخانوں کے قیام سے زیادہ ضروری اور آپ کی دکانوں سے زیادہ ضروری ہے، یہ کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے، اس میں سے کی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ا بيخ نبي كو مامورنبيس فرمايا، ينبيس فرمايا كه تجارت كرد، كماؤ، كه يبيهي بهت بزي طافت ہے، دین حق کوغالب کرنے کے لیے خوب بیسہ پیدا کرو، خوب دولت جمع کرو، اپنی امت کو بیسبق سكها و، يهبين نبيس فرمايا، فرمايا توريفرمايا: '' إقْرَأُ'' ( يرْهو ) اب بتاييح كنفكم كاكيامقام موا؟ احیا پھر وہ علم جومن جانب اللہ حاصل ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے، اللہ تعالی کسی کسی کاسینہ کھول دیتا ہے اور اسے علوم کا گنجینہ بنادیتا ہے ،اس کی زبان سے چکمت اہلتی ہے، پیسر آنکھوں پر، ہم ان کواپنے سے ہزار درجہ افضل مانتے ہیں،ان کا سابیر پڑجائے تو ہم سمجھیں کہ ہم آ دمی بن جائیں گے بلین ' اِنف سرأ'' اپنی جگہ پررہے گا،ان حضرات کو بھی

41

ضرورت ہے کہ وہ مسکلہ پوچھیں عالموں ہے، بڑے بڑے صاحب ادراک، صاحب کشف بھی نماز کا مسکلہ یو چھتے ہیں۔

ید او آوراً "کاسلسلہ ایسا ہے کہ تبی اُی سے شروع ہوکر آخری اُمتی اُی تک (یعنی جو لفظ بے پڑھا ہے) جاری رہے گا، کتنے ہی دنیا میں نقلابات آئیں، سلطنتیں بدلیں، تہذیبیں بدل جائیں اور انقلاب عظیم بریا ہوجائے، زبان بدل جائے، تعلیم وتعلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔

حفاظت قرآن كامفهوم

الله تعالى نے کسی زبان اور کسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ، قر آن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو حفاظت کا مطلب پنہیں ہوتا کہ بس کتاب رہے، نہ کوئی اس کو تسمجھے نہ سمجھائے ،اس کے لیے سمجھنے سمجھانے والے بھی ہونے جائمیں ، اور وہ کتاب الفاظ میں ہے تو زبان بھی ہونی جا ہے،الفاظ بغیرزبان کے ہیں ہے،اس لیے عربی زبان بھی رہے گی، کتنی زبانیں مٹ گئیں، لیکن شریعت اللی کی زبان عربی اپنی جگہ پر ہے، اور اس کاعلم اپنی جگہ پر ہے ،تو ہر جگہ کےمسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے یہاں مقدور بھر دینی تعلیم کا انتظام کریں، ہرجگہ مسائل کے بتانے والے نہ صرف بیا کہ موجود ہوں، بلکہ ان کا سلسلہ جاری رہے، بی بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، مدارس کا سلسلہ ضروری ہے، بید کوئی شوقیہ، تفریجی کام نہیں ہے، بیخالص دین ضرورت ہے، میں بوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مساجد کے بعد نمبر دو کی چیزیہی ہے،اور پچ پوچھیے تو مساجد کے پشت بناہ بھی یہی مدارس ہیں،اگر مدارس نه ہوئے تو آپ کوامام کہال ہے ملیں گے؟ اوراگرا پے امام ل گئے جوبس نماز پڑھادیں توجمعہ یڑھانے کے لیے اس سے زیاد ملچھ شرائط ہیں،اس کے پچھاورا حکام ہیں، پھراس کے بعد مسائل کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ مسجدوں ہی میں تو جائیں گے امام صاحب سے یو چھنے،امام صاحب کوکوئی علم نہیں ہے، بس تھوڑی ہی سورتیں یا دکر لیس اور نماز پڑھانا آ گیا،تو بیدارس در حقیقت مساجد کے بھی محافظ ہیں ادر مساجد کو بھی غذا پہنچاتے ہیں۔

#### فضلائے مدارس کا فرض

مِي نِي آب كسامن شروع مِن آيت راهي هي : ﴿ وَمَسَا كِسَانَ الْسُؤُمِنُ وَا لِيُسُفِرُوُا كَافَةً ﴾ پيتو ہونہيں سکتا يعني ايك غيرمكن مي چيز ہے،غيرطبعي چيز ہے كەسب مسلمان سب کام جھوڑ چھاڑ کر دین سکھنے کے لیے نکل جا کیں، نہ دکان پر کوئی بیٹھنے والا ، نہ کوئی خرید و فروخت کرنے والا ، **ندکوئی ضرورت پ**یری کرنے والا ،معلوم ہواساراشہر چلا گیا **مدرسہ کا طالب** علم بن کر، بیہ ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الیی بات نہیں کہتا، نہاں کا مکلّف قرار ویتاہے، نہاں کا مطالبہ کرتاہے،فر ما تاہے کہ بیتونہیں ہوسکتا کہتمام مونتین سب کےسب گھر جِهورُ كر چلے جاكيں ، ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ ﴾ پيمراييا كيون نبيس بوتا كمهر جماعت میں ہے پچھلوگ اس کے لیے تیار ہوجا ئیں کہوہ دین سیکھیں ﴿لِيَمَا فَقَاَّهُوا فِي الدَّيُن ﴾ دین کی بچھ حاصل کریں، یعنی وہ دین کے احکام دمسائل کاعلم حاصل کریں، ﴿وَ لِيُسنَدِرُوَا فَـوُمَهُــهُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ ﴾ اورا تنابی کافی نہیں کہ خوداینی بی ذات کے لیے سی کھر کے بیٹھ كُنِّ ، اپنا كام نكال ليا، ﴿ وَلِينُ نِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ آ إِلَيْهِمُ ﴾ جاكر كا بي ابن بستيول میں ہدایت کا کام کریں، وعظ وارشاد کا کام کریں اور ان کوخطرات ہے،مہلے کا ت ہے بچا کمیں، شرک کے مہلکات ہے، کفر کے مہلکات ہے، ان عقائد ہے، ان رسوم ہے، ان اعمال ہے کہ جن سے آ دی بالکل اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے، اوربعض او قات وہ اسلام کی سرحدیار کرجا تا ہے،اورمسلمانوں میں اس کا شارنہیں رہتا بعض چیز وں سے ایمان چلا جا تا ہے، بالکُل آوى ن ويارتدادافتياركرليا ﴿ لِينندِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم ﴾ عالم بى بتاسكا ہے،مسلمانوں کاکوئی بہت بڑاشہر ہو، تجارتی مرکز بھی ہو، کھاتے پینے مسلمان رہتے ہوں، ایک مدرسہ بھی وہاں نہ ہو دین کے موٹے موٹے احکام سکھانے کے لیے اور قرآن مجید یر مانے کے لیے، تو پوراشہر کنہ کا رہوگا، بس یہی فرض کفایہ کے معنی ہوتے ہیں، پوراشہرخطرے میں ہے،اورخداکے بہال سوال ہوسکتا ہے کہ شمصی تو فی نہیں ہوئی کہ اپنے اتنے بڑے شہر میں مدرسہ قائم کرو، یہ بات الی نہیں جیسے تبجد پڑھنا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تبجد فرض تو ہے

نہیں،اللہ لا فیق دے کوئی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے،ایسے ہی ان لوگوں نے مدرسہ قائم کردیا ہے، گویا تجد پڑھ لی، یا کوئی خیرات کردی، یہ بنیادی کام ہے، یہ آپ کے لیے شدرگ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اپنے یہاں بفدرضرورت کم سے کم دین تعلیم کا انتظام کریں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ ہوں جو دفت پر مسکلہ بتا سکیں،اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ پیش آ جائے، طال و حرام، کفر وائیان کا کوئی مسکلہ آ جائے، تو اس میں دہ رہنمائی کرسکیں، بتا سکیں کہ یہاں سے جمارت تو اسلام ہے،اس کے بعد کفر ہے،اورا گرتم مجھنا جا ہے ہوتو ہم شمصیں بتاتے ہیں:
﴿ فَدَ نَبِيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَدَنُ يُحْفَرُ بِالطَّاغُونِ وَ يُؤُمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ بِاللّٰهِ وَقَالِ اللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ بِاللّٰهِ وَقَالِ اللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ بِاللّٰهِ وَقَالُونُقِی ﴾ (سورة البفرة: ٢٥٢) بدرشد ہاور یہ کی ہے،یہ اسلام ہاور یہ جا ہلیت ہے،یہ بتاسکیں،اس کے بعد کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔

### عوام کی ذ مهداری

بنیادر کفنی اصطلب بینیں کہ ہم نے بنیادر کو دی ، ہماری ایک ذمہ داری ہوگئ ،

آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ، یہ بنیادتو ہم آپ کی طرف سے رکھیں گے ، گویا آپ کے ہاتھوں
سے ، آپ سب تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ، تو ہم آپ کی طرف سے آپ کی نیابت کریں گے ،
خدمت ہم کریں گے کہ دہ چھر رکھ دیں ، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوتا ، بلکہ چچ پوچھے تو اس
سے شردع ہوتا ہے ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسہ کور تی دیں ، باتی مشورہ کا معاملہ
ہے ، استاذوں کا مسئلہ ہے ، کتابوں کا مسئلہ ہے ، نصاب کا مسئلہ ہے ، بھی جلسوں میں آئے جانے کا مسئلہ ہے ، اس کے لیے ہم حاضر ہیں ، آپ کوشکر گزار ہونا چا ہے کہ ایک بہت بوی اجتماعی معصیت سے ، ایک تو می اور کی کوتا ہی سے اللہ تعالی نے آپ کو بال بال بچالیا ، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو خدا کے بہاں پرسش ہوتی ۔
مدرسہ نہ ہوتا تو خدا کے بہاں پرسش ہوتی ۔

اسکولول میں بڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ای طریقہ سے بیجی آپ یا در کھیں کہ بچوں کوخواہ وہ اس مدرسہ میں نہ پڑھتے

ہوں،اسکولوں میں پڑھتے ہوں،ان کی بفتر رضرورت دین تعلیم کا انتظام آپ کے ذ مدفرض عِ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوآ أَنَّفُسَكُمُ وَ أَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ (سورة التحريم: ٦) اك ایمان دالو! اپنی جانوں کو ادرائے گھر دالوں کو جو تھھارے ماتحت ہیں،تمھارے ذمہ ہیں،ان سب کوآ گ ہے بچاؤ، یہ آپ کا فرض ہے، آپ ان کے لیے صبح شام کوئی انتظام کریں ، کوئی ٹیوٹر Uvups رکھیں، کسی مولوی صاحب کی خدمات حاصل کریں، بہرحال ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو پچھر سامان کرنا جا ہے، ایسے ہی پچھ چیزیں اور ہیں، مثلاً اس ملک میں موجود ہ دور میں ،اوراس جمہوری ملک میں ادرایک ایسے ملک میں جہاں ہم اکثریت مین ہیں ، جہاں بہت ی تحریکیں ہیں ، جہاں تبدیلیاں جلدی جلدی آتی ہیں ، بہت سے چیننج سامنے آتے ہیں، اس ملک میں کس طرح ہم اینے وین کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی عزت کوبھی بیا کتے ہیں،اورا پی جانوں کوبھی بیا سکتے ہیں،اس کے لیے گئی چیزیں ایسی ہیں جن كوآب كواختيار كرنا بهوگا، اوران پرعمل كرنا بهوگا، كين اس وقت خالص دين تعليم كِتعلق ہے کہتا ہوں کہ اس مدرسہ کوتر تی دینا ،اس کو تھیل کی منزل تک پہنچانا ، اس کے منصوبے کو بورا كرنا اوراس كواس قابل بنانا كريرآب كے بورے جواركا، اس بورے نواح كاكيم كزى مدرسه بن جائے ، بيآپ كى ذمددارى ب\_

ای طریقہ سے اپنے بچوں کوار دوسکھا نا اور دینیات کی تعلیم دیتا اور سیرت اور صحابہ کرام اور دین شخصیتوں سے واقف کرانا، اور کفر وایمان کا فرق اور تو حید وشرک کا فرق بتانا ضروری ہے۔

ای طریقہ سے جو بالغ حضرات ہیں، ان کو اپنے دین کے لیے بھی اور دین جذبات کو ترقی دینے کے لیے بھی اور دین عزم بیدا کرنے کے لیے بھی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنا اوران کے اجماعات میں شریک ہونا اور اس کو وقت دینا، دینی کتابیں پڑھنا، یہ سب بہت ضروری ہے، ورندایسے ملک بیں جیسا کہ ہندوستان ہے، بلکہ ایسے دور میں جس میں خدانے ہمیں پیدا کیا ہے، نظر چوکی، آ کھے جبکی اور آ دمی مارا گیا، ہروقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت وسیع نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور گردو پیش کے حالات کا 44

پوراجائزہ لینے کی ضرورت ہے، زندگی کے دھارے سے الگ ہونا خطرناک ہے، اگر مسلمان ماحول سے کٹ گئے اور اپنے خول میں رہنے اور اپنی خیالی دنیا میں لینے گئے، اور کہنے لگے کہ جو پچھ ہوتا ہے ہونے دیجے، ہم تو نمازروزہ کرتے ہیں، اس طرح آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے ، اس ملک میں ہیں ہو اور اپنے مخلص رہنماؤں کی باتوں پر دھیان دیتا ہے، جن کو صرف اس سے دلچیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس انعام سے سرفراز فر مایا، اور جوانات ہمارے سپر دکی، وہ ہم حفوظ رکھیں، اور اس کو لے کرہم دنیا سے جا کیں اور سرخ ڑو ہوں، جن کو صرف اس بات سے دلچیں ہے، ان کے متوروں کو آپ ما نیں اور غور سے نیں، اس ملک میں ہمیشدا بنی آئے تھیں کھیں، اور در کھتے رہیں کیا ہور ہا ہے، کیا چیز سے نیں، اس ملک میں ہمیشدا بنی آئے تھیں کھیں، اور در کھتے رہیں کیا ہور ہا ہے، کیا چیز ایکی پیدا ہورہ کی ہے کہ جس سے ہم کو بھی، اور اگرہم رہ بھی گئے تو ہماری آئندہ نسلوں کو مسلمان ایکی پیدا ہورہ کی ہے کہ جس سے ہم کو بھی، اور اگرہم رہ بھی گئے تو ہماری آئندہ نسلوں کو مسلمان رہنا مشکل ہوجا ہے، اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا چیا ہے، ان الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ۲۵ رنومبر ۱۹۸۳ء کوئدرسه مطلع العلوم (أجين ) كى جديد عمارت كے سنگ بنياد كے سوقع بركى كئ تقريرِ ، ماخوذ از ' متحفهٔ دين ودانش' (ص ۱۳ تا ۱۲) \_

# نبی امی <sup>صدیرایش</sup> اور علم کی بہار

## تاريخ عالم كاايك معمداور ييلي

حضرات! تاریخ عالم کاایک معمہ یا بہیلی ہے جوابھی تک بوجی نہیں جاسکی ہے کہ دنیا

گرسب سے بڑی علمی تحریک اور تصنیف و تالیف کا عظیم الشان سلسلہ جس کا اعتراف کرنے پر
دنیا مجبور ہوئی، یہ سلسلہ ایک ایسے نبی کی ذات سے شروع ہوا جوخود 'ائی'' ( ناخواندہ ) تھا،
اوراس نبی کے حصہ میں جوامت آئی، جس سے خدا کو کام لینا تھا ( لیعنی عرب ) وہ بھی ناخواندہ تھی، جس نے علم کا دامن وسیح کیا اور اسے لعل و گہر سے مالا مال کردیا، جس نے علم و تحقیق کے میدان میں نئی راہیں نکالیں، جو علمی ایجا دات و اختر اعات اور نا درہ کاری میں بے مثال ہے، میدان میں نئی راہیں نکالیں، جو علمی ایجا دات و اختر اعات اور نا درہ کاری میں برمثال ہے، ندا ہب عالم کی تاریخ میں اور او یان و ندا ہب کی بنیاد پر قائم اقوام و ملل کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ، تاریخ کی یہیلی اپنا عل جا ہتی ہے، اور اس کا حل کچھا تئا آسان بھی نہیں ، اس کی حکمت یہی جا اسک کے جا سکتی ہے تو یہ کہ اللہ کی مرضی بہی تھی، اور اس کی حکمت یہی جا ہتی تھی۔

اس کی حکمت یہی جا ہتی تھی۔

یا یہ پہیلی اس طرح حل کی جاسمتی ہے کہ سیدنا و مولانامحمد رسول اللہ (علیہ ہے) پر جو
سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اسی بیس علم کی طرف توجہ دلائی گئ تھی، اور یہ بھی ایک عجیب بات
ہے اور دنیا کے فلسفیوں اور مفکرین کو دعوت فکر وقد بردے رہی ہے کہ اس وحی بیس سب سب بہلے جس چیز کا نام لیا گیا وہ قلم تھا، لکڑی کا ایک معمولی سا مکڑا جوعرب کی سرزمین میں
وھونڈ نے ہے بھٹکل مل سکتا تھا، اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ (علیہ ہے) کی طرف اپنی اس پہلی وحی میں فرما تا ہے:

﴿ وَمُنَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَقَ، حَلَقَ الإنسَانَ مِنُ عَلَقِ، اِقُرَأُ وَرَبُكَ الْأَكُومُ اللّهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ﴿ (سورة العلق: ١-٥) "آپ پڑھے اللّهِ عِلَمَ اللهُ عَلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١-٥) "آپ پڑھے اسے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے انبان کوخون کے اوقور سے سے پیدا کیا ہے، آپ پڑھے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی جنس فرنیس جانتے تھے۔ "
تعلیم دی ہے، جس نے انبان کوان چیزوں کی تعلیم دی جنس و نہیں جانتے تھے۔ "

اس زمانہ کا کوئی بھی سمجھدار انسان جو جزیرہ نمائے عرب کے عام ساجی و ثقافتی حالات سے واقف ہو، علم کی دنیا میں، تصنیف و تالیف کی دنیا میں، اس دنیا میں جوقلم کا استعمال کرتی ہے، تحریر ہے کام لیتی ہے، اس دنیا میں عربوں کی حیثیت اوران کے مقام سے واقف ہو، اوراس بجیب وغریب صورت حال پر اس کی نظر ہوجس میں عرب زندگی گز ارر ہے سے، وہ ہرگز اس کی تو تع نہیں کرسکتا کہ رسول امی (عیشی کے) پر جو پہلی وہی نازل کی جارہی تھی، اور کم از کم یا نجے صدیوں کی طویل مدت کے بعد زمین کا آسان سے تعلق قائم ہور ہاتھا، یازیاوہ سے الفاظ میں آسان کا زمین سے اتصال ہور ہاتھا، اس میں قلم کا تذکرہ ہوگا، وہ قلم جو اس ماحول میں غیر معروف، جو عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا تھا اور جس کی ضرورت بھی شاید ہی ماحول میں غیر معروف، جو عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا تھا اور جس کی ضرورت بھی شاید ہی کوئی محسول کرتار ہا ہو، یہاں تک کہ عربوں کا نام ہی ''اُئی'' مشہور ہوگیا تھا، اور خود قرآن میں انسیاس نام سے موسوم کیا گیا ہے:

﴿ هُو اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلَّمُهُمُ الْكِينَ وَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلَّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُواْ مِنْ فَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) " وي جس نے ای لوگول میں انھیں میں سے ایک پیمبر بھیجا جوان کواللہ کی آیتیں بر محکرسنا تا ہے، اور آھیں پاک کرتا ہے، اور آھیں کتاب وحکمت کی باتیں سکھا تا ہے۔ " اور آپ کے متعلق صفائی ہے بیان کیا گیا کہ دیاوح وقلم کی اس دنیا سے بالکل ناآشنا ہیں:

﴿ وَ كَـنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلَنْهُ نُوراً نَّهُدِي بِهِ مَنُ نَشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (سورة الشورى: ٢٥) " (اوراى طرح بم نَ آپ كياس وى يعنى اپنا تَحْمَ

بھیجا، آپ کو نہ بیخبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ بیکہ ایمان کیا چیز ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بناویا ہے ، اس کے وربعہ سے ہم ہدایت کرتے ہیں بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آپ راہ راست ہی کی ہدایت کرد ہے ہیں۔'' چاہتے ہیں، اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آپ راہ راست ہی کی ہدایت کرد ہے ہیں۔'' ﴿وَمَا کُنُتَ تَشُلُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَابٍ وَّ لَا تَعُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَّا رُتَابَ الْمُبُطِلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٨) "اور آپ تواس قرآن سے قبل نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، ورنہ بین ناشناس لوگ شبد تکا لتے۔''

### ایک تاریخی تضاد

یا ایک ناریخی تضادہ، ونیا کی تاریخ میں اور بھی تضاد طبتے ہیں، کیکن تاریخ کا غالبًا

یسب سے بڑا تضادہ ہے کے علمی سرگرمیوں کا یہ آبال، بیعلمی جوش وخروش، تصنیف و تالیف کا یہ

بیکراں سلسلہ، اور نبی امی کی امت میں؟ ؟علم میں اس امت کا بیا نبہاک اور علمی خدمات کا یہ

بر ناپیدا کنار جس کی تعبیر کے لیے جمعے مناسب الفاظ نبیں ٹل رہے ہیں، اور اس امت کا کوئی

مخالف یا معاند جسے اس امت سے کوئی ہمدردی اور تعلق نہ ہو، جواس کے لیے کوئی کلمہ خیر پند

مخالف یا معاند جسے اس امت سے کوئی ہمدردی اور تعلق نہ ہو، جواس کے لیے کوئی کلمہ خیر پند

مخالف یا معاند جنون کا نام دے سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کم کی راہ میں بیا نہاک ، بیہ جفا

منی، یہ قربانیاں اور فدا کا ریاں اور یہ کارنا ہے اس نبی امی کی وعوت کے نتیجہ میں سامنے آئی

میں جنھوں نے خووا کی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، اور صلح حدید ہیں ہے موقع پر آپ کے نام کے

میا تھے لفظ ' رسول اللہ'' کھنے پر اعتراض ہوا تو آپ کو پو چھنا پڑا کہ میر انام کہاں ہے؟

ماتھ لفظ '' رسول اللہ'' کھنے پر اعتراض ہوا تو آپ کو پو چھنا پڑا کہ میر انام کہاں ہے؟

## نبي أتمى كي أمت كاعلم بسے اشتغال

سوال یہ ہے کہ ایسی زبروست آفاق کی پہنائی رکھنے والی، عالم گیراورز مان ومکان دونوں کی بے پناہ وسعتیں رکھنے والی ٹیملمی تحریک بیدا کیسے ہوئی ؟اس کے زمانی رقبہ کا طول و عرض بڑاوسیع ہے، اس طرح مکانی رقبہ بھی علم اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں وسیع ترین رقبہ ہے، اور اس کا معنوی رقبہ ان دونوں سے بھی زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے، پھر اقسام علم اور موضوعات کے تنوع کے حدود بھی کیچھ کم نہیں۔

### مولا نامحمودحسن ٹونکی کا کارنامہ

میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں کہ ہندوستان کے ایک عالم مولا نامحود حسن ٹوکی نے ہندوستان میں بیٹے کرایک کتاب تصنیف کی جہاں عربی زبان نہ بولی اور سجی جاتی ہے، نہ یہاں کی دفتری زبان نہ بولی اور سجی جاتی نہ یہاں کی دفتری زبان ہے، نہ سیاست وصحافت کی زبان ،اللہ نے آخیس تو فیق دی کہ عربی زبان میں الی تاریخی کتاب ساٹھ جلدوں میں اور تقریباً میں ہزار صفیات پر مشمل ہے، اس میں کوئی چالیس ہزار مصنفین کے حالات درج ہیں، اور کتاب کی وسعت اور استقصاء کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں دو ہزار صفین وہ ہیں جن کا نام ''احمہ'' ہے، اس کتاب میں ایک ہزار بچاس کتابوں کا خلاصہ اور عطر آگیا ہے، اور اس میں عبد اسلامی میں تصنیف و تالیف کی ابتدا سے لگرہ ہوڑی ہے۔ (۱) عطر آگیا ہے، اور اس میں عبد اسلامی میں تصنیف و تالیف کی ابتدا سے لیک دور کی اس کتاب میں ایک ہزار بچاس کتاب میں ایک ترک ہے۔ (۱)

## امت محمدی کی علمی فتو حات

علم کی بیرخدمت، بیلمی سرگرمیاں اور بیلمی فتوحات جس نے آفاق کی دسعتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور جغرافیائی حدود جس کے سیلاب کونہیں روک سکے، کہاں ملیں گی، پھر بیلمی سرگرمیاں اس مبارک امت کے حصہ میں کہاں سے آگئیں جس کے محبوب نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فریایا:

﴿ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونُهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وِ الْإِنْجِيلِ ﴾ (سورة الأعراف: ٧٥١) "أى نبى جےوہ اپنے يہال الكھا ہوا پاتے ہيں ، توراة وانجيل ميں۔ "اس كارازيہ كذ" نبى الى "پرنازل ہونے والى پہلى وتى نے علم كوسرا ہائے اور قلم كى تعريف كى ہے۔

#### دنياكے قديم مذاهب كاحال

حضرات! بیمال جماری آپ کی اس دنیامیں ایسے مذاہب بھی ہیں جنھیں علم کی (۱) اس تتاب کی چارجلدیں ریاست حیدرآ باد کے خرج سے بیروت میں چھپی تھیں۔ موت میں اپنی زندگی نظر آتی ہے، وہ علم کی شکست کو اپنی فتح وکا مرانی اور علم کی ناکائی کو اپنی کا میا بی اور ترقی تصفی ہیں، ان کے ساتھ علم کا اجتماع ایسا ہی ہے جیسے تیز و تند ہوا اور مجھر وں کا ایک جا گھیہ جمع ہونا، کہا جا تا ہے کہ مجھر وں نے ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ہوا کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ تند و تیز ہوا ہم کو بہت تنگ کرتی ہے، اس کے مظالم سے ہم عاجز ہیں، جب بھی یہ ہوا چاتی ہے ہمیں راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مقدمہ کے فیصلہ کے لیے مدعی علیہ کی موجودگی ضروری ہے، اور ہوا بلائی گئ تو اس کے آتے ہی مجھروں کا کمیں کوئی پہنیس تھا، پھر انھوں نے کہا کہ جب مدعی ہی عائب ہے، تو ہم اس میں فیصلہ کیے دے سکتے ہیں؟ دنیا کے بہت سے قدیم ندا ہب کا یہی حال ہے۔

#### اسلام كامعامله

لیکن اسلام کا معاملہ اس کے برنکس ہے، اسلام نے دین کی قسمت کوعلم کے ساتھ اور اور علم کی تسمیت کو تلم کے ساتھ اور اور علم کی قسمت کودین کے ساتھ واللہ ایک کا انجام دوسرے کے انجام کے ساتھ مربوط ہے، دین علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور سیح علم کا دین کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام نے علم کی نتوحات میں اضافہ کیا ہے، اور علم کی اکا سیوں (Unites) کو باہم مربوط و منسلک کرنے والی کڑی دریافت کرلی ہے، علم کی اکا کیاں بھری ہوئی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے متضاداور باہم وست وگریباں تھیں، طبعیات کاعلم دین کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور فلفہ نہ ہی عقائد کا مخالف تھا، کیکن ہمارے علماء نے اس تضاد واختلاف کو دور کیا، ان میں باہم صلح کرادی، انھوں نے علم و حکمت اور وین و عقائد میں تطابق کے موضوع پر کئی گاہیں تصنیف کیں، اس طرح اسلام نے علم کی زبر دست خدمت کی، اس کور تی دی، اور باہم مربوط ماحول میں ترقی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کردیا کہ اس کی اکا کیوں کو جوڑنے اور باہم مربوط کرنے والی و حدت دریافت کرلی، یہ وحدت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے:

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلَقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَرُضِ رَبَّنَا مَا حَلَقُتَ هذَا بَاطِلاً سُبُحِنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٩١) " (اورآ سان اورزين كي

پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تونے بیسب لا یعنی نہیں پیدا کیا ہے، تو یاک ہے، سوحفوظ رکھ ہم کو دوزخ کے عذاب ہے۔''

اسلام نے ایک ایسی وحدت بھی تلاش کرلی ہے جو کا نتات کی تمام اکا ئیوں کو باہم مر بوط کرتی ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادہ کی وحدت کا نتات کی تمام اکا ئیوں اور بظاہر مخالف ومتضادعناصر کوایک لڑی میں پر دتی ہے۔

#### اسلامی کتب خانے

حضرات! دنیا میں کتب خانوں کی تاریخ بڑی قدیم اور بڑی وسیع ہے، اور کتب غانوں کا قیام اور کتابوں کے ذخیرے جمع کرنامسلمان علاء،امراء،اوررؤساء کی قدیم ولچیپی (Hobby) رہی ہے، تاریخ ادب عربی میں آتا ہے کدصاحب بن عباد کے ذاتی کتب خاند میں جھ ہزار دوسو کتابیں تھیں، (۱) ،عربی کے مشہور شاعر ابوتمام نے اپنی لاز وال کتاب "حماسة" عراق كے مشرقی علاقد كے امير ابوالوفاء بن مسلم كے كتب خاند بين مرتب كى، ابوتمام دہاں ہے گزرر ہاتھا کہ برف باری کی دجہ سے راستے بند ہو گئے ،اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ابوالوفا کے کتب خانہ میں موجود شعراء کے دواوین کا بہترین انتخاب جمع کیا، اوراس کا نام دیوان الحماسه رکھا<sup>(۲)</sup>،ای طرح اور بہت سی کتابیں ذاتی کتب خانوں میں ککھی تحكيّين، ہندوستان ميں علاءاورتصنيف و تاليف سے شغف رکھنے والے ہی نہيں بلکہ امراء و رؤساء کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، (٣) ہندوستان کے بہت سے نواب، زمین دار اورتعلقہ داراگریز کے زمانہ میں اوراس سے پہلے اوراس کے بعد بھی اینے ذاتی کتب خانے رکھتے تھے، اگرچہ وہ خودان ہے کوئی خاص نفع تہیں اٹھا کتے تھے، پھر بھی کتا ہیں جمع کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا کتب خانہ ہے، اور بڑے علاء و محققین ان کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس قیام سے اکتابٹ نہیں محسوں کرتے بلکہ کتب خانہ میں موجود كتابون سے دل بهلاتے بين اوران سے فائد واٹھاتے بين۔

<sup>(</sup>۱) معهم الأدباء ۹۷/۷۷، (۲) شرح الحماسة للتبريزی ٥/١-٤، (٣) مثال كے طور پر نواب حبيب الرحمٰن خال شرونی ، علی گرصاور نواب سالار جنگ حيدرآ باد كے كتب خانوں كا ذكر كافی ہے۔

مختلف علوم وفنون على مسلمانوں كى تصنيفات كاجائزه پيش كرنے والى كتابوں كامثلاً پانچو يں صدى جمرى على ابن نديم كى "الفهرست"، گيارهو يں صدى جمرى على حاجى غليفطلى كى "كينى الظنون" ،اورموجوده دور على كارل بروكلمان كى "كاريخ الأدب العربي" اور فوادسز كين كى "كاريخ الذب العربي" پرايك نظرعلائے اسلام كيفينى فى دق وشوق اورعلوم فوادسز كين كى "كان موضوعات اورميدانوں على ان كى جدوجهد كي شرات كا اندازه لگانے كے ليكا فى جي تقنيف و تاليف كى اس علمى اورمبارك تحريك على اسلام كيمركز اورعلوم اسلاميد كے اصل مرچشموں سے بہت دور، برصغير مند كا زبروست حصد (Contribution) اس تحريك كى عالم سرچشموں سے بہت دور، برصغير مند كا زبروست حصد (Contribution) اس تحريك كى عالم كيرى كى واضح ترين دليل ہے، مندوستان كے مشہور محقق ومؤرخ مولا نا حكيم سيرعبدالحى حتى "كيرى كى واضح ترين دليل ہے، مندوستان كے مشہور محقق ومؤرخ مولا نا حكيم سيرعبدالحى حتى "كيرى كى واضح ترين دليل ہے، مندوستان كامتان مورخ مولا نا حكيم سيرعبدالحى حتى اندازه اللهد" پرايك سرسرى نظر ؤالى سے اندازه اللهد اللهد تابيك مرسرى نظر ؤالى سے اندازه الله على مورخ تون يولمى وقنون يولمى وقتيقى كام ميں مندوستان كاكتا الهم حصد ہا ہے۔

### ملئ اسلاميه كاامتياز

علوم وفنون اورا قوام وملل کی تاریخ کے محدود مطالعہ کی حد تک مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی قوم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بھی قوم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس امنام مطاہرہ کیا ہوجس کا ثبوت ملت اسلامیہ نے پیش کیا ہے۔

## كتب خانون كاكردار

نی نسل کی تربیت اوراس کے ذہن وفکر کی تشکیل، ذوق کی ساخت و پرداخت میں اور اسلام کے وسیع اور میں مطالعہ اور نہم کی بنیاد پر قائم باشعور اصلاحی تحریکات کے قیام کے لیے ذہن اور زمین تیار کرنے میں کتب خانوں کا کردار پڑاائم اور مؤثر ہوا کرتا ہے، اور ہمیں خدا کے فضل سے امید ہے کہ یہ کتب خانہ بھی اس اہم اور میارک مقصد میں مفید ومعاون ٹابت ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) متحده عرب امارات میں ایک اسلامی و دعوتی کتب خاند کے اقتتاحی اجلاس میں کے ارنومبر ۱۹۸۳ء کو کی گئی ایک تقریر کا ترجمہ ، بقلم مولانا نوعظیم ندویؓ ، ما خوذ از ما ہنامہ ' رضوان' ، ککھنؤ (شار ہ مُک ۱۹۸۴ء)۔

# مسلمانوں کی عمومی تعلیم وتربیت

# اميول كى تعليم وتربيت

سب جانتے ہیں کدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی جو تقریباً سب کی سب ناخواندہ تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں نبی (عَلِیْ اِللہ ) کی بعثت وتعلیم کے تذکرے میں اس قوم کوامیین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے:

﴿ هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ فَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) في اللَّمَيّنَ رَسُولًا مَنْهُمُ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) "وي هُو اللَّهِي مَن رَسُولًا مَنْهُمُ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) "وي حجس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انھیں میں کا بھیجا۔"

اس جہالت کے ساتھ صلالت کے ایسے درج میں تھی جس کے لیے قر آن مجید کے ان الفاظ سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتے ہیں:

﴿ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْمٍ مُبِينٍ ﴿ (سورة الحمعة: ٢) ''أوراس سے پہلے وہ صریح گرابی اور بھلاوے میں پڑے ہوئے تھے۔''

﴿ وَكُنتُ مُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٠٣) " ثم آ گ ك الكي رُفِي النَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٠٣) " ثم آ گ ك

اس خدا نا آشنا اور حرف ناشناس قوم کوصرف کتابی تعلیم دینی نه همی، بلکه کتاب و حکمت کاعملی علم بخشا،مهذب و آراسته، پا کیزه سیرت اور فرشته خصلت اور ساری دنیا کاعلم و بادی و صلح بنانا تقا۔ ﴿ يَتُكُوا عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلَّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ (سورة المحمعة: ٢) " (رسول) ان كوالله كي آيتي پڙه كرسنا تا ہے، ان كوسنوار تا اور كتاب وحكمت كما تا ہے۔ "

اتی بڑی قوم میں انقلاب کرنے کے لیے ایسی حالت میں کہ وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی کوئی رغبت و آ مادگی نہیں رکھتی تھی، بلکہ پھے سننے کے لیے بھی تیار نہ تھی، کوئی بڑی سے بڑی درسگاہ یا بکٹرت درسگاہیں غیر مفیداور ناکائی تھیں، چہ جائیکہ اس وقت کسی ایک تعلیم گاہ کا سامان بھی نہ تھا، اور کسی ایک تعلیم گاہ کے لیے بھی معلم اور طالب علم موجود نہ تھے، پھرا گرکوئی ایسی تعلیم گاہ یا متعدر تعلیم گاہیں قائم بھی ہوجا تیں تو ظاہر ہے کہ ان کا فائدہ اور اثر محدود ہوتا، اور نتیجہ اس سے زیادہ بھی نہوتا کہ چند ذہین اور شوقین افراد پڑھ کھی جاتے، ان میں علم کا زعم اور فخر پیدا ہوجاتا، اور وہ اپنے کو ایک نوع اور متاز طبقہ سجھنے لگتے، اور اس طرح میں تھیلئے کے بجائے علم ایک جگہ بڑی مقدار میں جمع ہوجاتا۔

# علم <u>سے پہل</u>ے ایمان

رسول الله (علیلیه) نے اس عموی انقلاب حال کے لیے الله کی ہدایت سے جو طریقہ اختیار فر مایا، وہ اپنی کامیا بی اور نتائج کے لحاظ سے بھی مجز ہ ہے، اور اپنی حکمت و سہولت میں بھی، آپ نے اس میں پہلے دین کی طلب اور علم دین کی ضرورت کا احساس بیدا کیا، اور الله کے وعدوں پر یفین کرنا سکھایا، ایک صحابیؓ کا قول ہے:

"تَعَلَّمُنَا الْإِيْمَانَ نُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرُانَ" (۱): "مَهم نے پہلے اللّٰه کی ہاتوں پریقین کرنا سیکھا پھر قرآن کاعلم حاصل کیا۔"

ای ایمان کی قوت اور ای طلب صاوق میں انھوں نے گر چھوڑا، مشقتیں برداشت کیں، ان میں سے ہرایک اپن نجات اور مدایت کے لیے ضروری علم حاصل کرنے (ا)روی ابن ماجه فی سننه عن جندب بن عبدالله قال: کنا مع النبی (مُنَا ) و نحن فتیان حزاورة، فتعلمنا الإیمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إیماناً. (کتاب السنة ، باب فی الإیمان، حدیث رقم ٦٦)

کی کوشش کرتا، اس کے لیے سفر کو عبادت، اس کی مشقت کو جہاد اور اس کی راہ کی موت کو شہادت سجمتا، اور ہرمعلم ابنادین فریضہ سجھ کر جوخود جانتا وہ دوسرے کوسکھا تا۔

# متحرك اورتملي درسگاه

اس تعلیم و تعلم کی ساخت شروع سے ایسی رکھی کیلم کے ساتھ ملی کہ اس کے ساتھ ملی کے ساتھ علم،
علم کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تعلم کا سلسلہ چلنا رہتا، پوری اسلامی آبادی ایک متحرک اور
وسیع عملی درسگاہ تھی، جس میں ہرایک اپنے لیے طالب علم تھا اور دوسرے کے لیے معلم ،اس علم
کے سیق تنہا ئیوں میں نہیں یاد کیے جاتے تھے، بلکہ لوگوں میں یاد کرانے میں ، دین کولوگوں میں
پھیلانے میں اور اس کی فاطر تکلیفیں جھیلئے اور اس راہ میں جو مصائب پیش آ کمیں ان کو خوشی
سے گوار اکرنے میں ،اس کے نقوش ول پر جبت کیے جاتے تھے، تعلیم واصلاح اور تزکیہ نفس کا
کام لوگوں کے ملئے جلئے ،معاملہ کرنے اور عملی زندگی ہی میں انجام کو پہنچتا تھا، یوں تجھیے کہ وہاں
کام لوگوں کے ملئے جلئے ،معاملہ کرنے اور عملی زندگی ہی میں انجام کو پہنچتا تھا، یوں تجھیے کہ وہاں
کر ہاتھ پاؤں مارنے کی مشن کرائی جاتی تھی ، جس شخص نے کلمہ سکے لیا اور خداور سول کو پر جن
مان لیا ، وہ رز ق طبی کے بجائے خدا طبی میں لگ گیا ،اور اس نے غرض پر وری کے بجائے دین
پروری میں اپنی جان کو بے قیمت بناویا ، وہ اسلام لاتے ہی آزمائشوں کی بھٹی میں پڑگیا ،اور

#### نقوش کے بجائے نفوس

یے تعلیم عملی تھی، جو جہاد کے میدانوں اور کاروبار کی مشخولیتوں، خانگی زندگی سے جھمیلوں اور سفر کی منزلوں میں ہوتی تھی، اس تعلیم کا ذریعہ کتابوں کے جامدنقوش نہتے، بلکہ چلتے پھرتے نفوس تھے، جن کی صحبت ورفاقت سے ہرموقع اور ہرضر ورت کی عملی تعلیم ملتی، جن کے ساتھ رہ کر دین کے صرف نظریات و وسائل ہی معلوم نہ ہوتے بلکہ اس کا سلیقہ اور ملکہ پیدا ہوتا، جس طرح اہل زبان میں رہ کر زبان سیمی جاتی ہے اور مہذب وشائستہ لوگوں کی

صحبت واختلاط سے تہذیب و شاکتنگی اور حسن معاشرت کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اسی طرح اللہ دین کے ساتھ رہ کر بالکل فطری طریقہ پردین کی تعلیم و تربیت حاصل کی جاتی تھی، یددین کی تعلیم کا ایسائی فطری ، بہل اور عمومی طریقہ ہے جیسا اہل زبان کی صحبت سے زبان سیکھنے کا۔
صحبت و اختلاط ہے وین اور علم دین سکھانا، تما پوں کے نقوش کے بجائے انسانی نفوس کے ذریعہ تعلیم دینا انبیاء (علیم السلام) کا امتیاز اور آئے خضرت (علیقیہ) کی تعلیم کا بلخصوص طرز خاص ہے، آپ کے بہاں ایک تناب سے لے کر دوسری کتاب میں نقل کرنا نہیں تھا، آپ صاحب عرش ہے لیتے تھے، اور قلوب فلق پر لکھتے تھے، پھر ان کے ذریعے نہیں تھا آپ صاحب عرش ہے لیتے تھے، اور قلوب فلق پر لکھتے تھے، پھر ان کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اس طرز سے بلاکسی ساز دسا مان کے لاکھوں انسان بہت تھوڑ ہے وقت میں ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تعلیم میں بے مملی اور بے اثری کے وہ فقائص بھی نہیں ہیں جو محن نعلی تعلیم میں یائے جاتے ہیں۔

کتابیں حقیقت میں میزان کا درجہ رکھتی ہیں، جن سے غلطی اور صحت معلوم کی جاسکتی ہے، کیونکہ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

"مَنُ كَانَ مُسُتَنَا فَلْيَسُتَنَّ بِمَنُ قَدُ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُومَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ "(1) (جس كواسِخ ليكسى كوثمونه بنانا بووه سلف كو ثمونه بنائد ، اس ليح كه زنده ، دورة زماكش ميس به اس كى طرف سي تغير كا اطمينان نبيس )

اورسلف کی اقتداء کا بڑا ذریعہ کتاب ہے، اس سے مطابقت ضروری ہے، گر کتابوں اور قلمی صحیفوں سے پورانفع صحبت اور عملی نمونہ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، اور صحبت اور عمل ہی سے ان کتابوں سے استفادہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے، لیکن غلطی سے ہوئی کہ کتابوں بن کوعلم دین کے حصول کے لیے کانی سمجھا جانے لگا۔

نیز کتابی تعلیم پراکتفا کرنے کا نتیجہ بیہوا کہ علم دین کاحصول ایک نہایت دشوار اور

رواه رؤين، كذا في مشكلة المصابيح للتبريزي، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب و السنة، حديث رقم ١٩٣

طویل عمل بن کررہ گیا، اوراس کا دائرہ بہت محدود ہوگیا، مشغول اور معدور لوگ علم سے محروم اوراس کے حصول سے مالیس ہوگئے، اوراس کا ایک معتلہ بہ حصہ ندجی تعلیم کے لیے فارغ کرسکتا تھا اوراپنے کواس کے لیے وقف کرسکتا تھا، وہی دین سے کے تعلیم وتعلم کے لیے خصوص و نامز د ہوکررہ گیا، اور مسلمانوں کی بوی جماعت علم دین سے بہرہ اوراس کے حصول سے بالکل نا امید ہوگئی۔

نیز اگر مینجے ہے کہ معلم کا اڑ متعلم پر پڑتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کتابوں کے جامد نقوش سے جمود پیدا ہوگا اور متحرک وسرگرم انسانوں سے حرکت وسرگری اور عمل کی طاقت پیدا ہوگی ، اسی طرح دین کافہم سیجے اور حکمت عملی بھی صحبت ورفاقت اور حرکت وعمل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی کہ ایک شیجے حرکت ہزاریرہ سے اٹھادیت ہے۔

صحابہ کرام نے صحبت وخدمت ہی ہے دین اور علم دین حاصل کیا اور اپنے دین وعلم کی خصوصیات میں قیامت تک متناز ہیں، ان کو دین کی حقیقت اور علم کی روح اور اس کا مغز حاصل تھا، ان کے اس اقبیاز کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ سے زیادہ گہرے اور سے الفاظ نہیں تل سکتے:

"أُولَئِكَ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ (رَبَّكُ)، كَانُوا أَفَضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَ أَعُمَقَهَا عِلُماً، وَ أَقَلَّهَا تَكُلُّفاً. "(1)

''صحابہ اس امت میں سب سے افضل، سب سے زیادہ دل کے سیچ، علم کے گرے اور تکاف سے دور تھے۔'' گہرے اور تکلف سے دور تھے۔''

علم دین کے لیے سفر و ہجرت

مندرجہ بالاخصوصیات کےعلاوہ ایک خاص چیز بیتی کہ سلمانوں کو ضروری علم دین حاصل کرنے کے لیے اسل کرنے کے لیا سے ماحول سے نکلنے اور ان مشاغل کو عارضی طور پرچھوڑنے کی دعوت دی گئی جن میں وہ منہمک تھے، اور جن کی موجودگ میں وہ علم کے لیے یکسواور فارغ البالنہیں

ہو کتے تھے، اور اس ماحول اور اپنے مخصوص حالات میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اور مؤثر انقلاب بیدانہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد مدینہ ہی ایک ایسا مرکز تھا جس میں پورااسلامی ماحول پایا جاتا تھا! ور دین وہاں زندہ اور متحرک شکل میں ویکھا جاسکتا تھا، اس لیے عرب کے تمام منے مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامات ہے اس اسلامی ماحول میں آنے اور دین سیکھ کر جانے کی وعوت دی گئی:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤَمِنُ وَلِيَنَفِرُوا كَافَةً فَلَوُلَا نَفَرَ مِنْ كُلَّ فِرُقَةٍ مَّنَهُمُ طَانِفَةً لَيْتَفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَحَعُواۤ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾ (التوبة: ١٢٢) "اورايسے تونہيں كەمىلمان سارے كے سارے نكل جاويں، پس كيول نہ لكے ہر جماعت ميں سے اس كا ايك حصة تاكه دين ميں سجھ پيدا كريں، اورا پني قوم كو دُراكيں جب ان كى طرف لوث كرة كيں شايد كه وہ بجين اور دُريں۔"

دین اورعلم دین کے حصول کے لیے کسی درجہ کی ملی جدد جہد، مالی و جانی ایٹار وقربانی
اور جسمانی محنت و مشقت کی بھی شرط تھی ، دین کی محبت و طلب صادق کا امتحان بیتھا کہ انسان
اس کی خاطر اپنے مالوفات کو (جن چیزوں سے وہ مانوس ہے) چھوڑ دینے کے لیے تیار
ہوجائے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد مالوفات کا ترک اورنفس کی مخالفت ہے، یہ
بات ترک وطن میں بآسانی حاصل ہوتی ہے، کہ وطن صد بامالوفات و مرغوبات کا جامع ہے اور
بات ترک وطن میں بیس بی حد گراں ہے، اس کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں
اس کی مفارقت نفس پر بے حد گراں ہے، اس کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں
دہجرت' ہے، متافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿ فَلَا تُتَّخِدُوا مِنْهُمُ أَوُلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (النساء: ٩٨) "ان ميں سے کی کودوست نه بنا وَجب تک اللّٰدگی راه ميں وطن نه چھوڑیں۔" بيآيت مدنی ہے اور بيمعلوم ہے که منافقين مديندا وراطراف مدينه ہی ميں پائے جاتے تھے ،سورہ توبکی آيت ہے:

﴿ وَمِـمَّـنُ حَولَكُمُ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ، وَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ، مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ (سورة التوبة: ١٠١)

''لعضے تہارے گرد کے گواروں میں سے منافق ہیں، اور بعضے مدینہ والے، کہ نفاق پر پختہ اور خوگر ہو گئے ہیں۔''

اس کیے اس سے مرادیا تو اطراف و جوانب کے منافقین کی مدینہ کی جانب ہجرت ہے یا منافقین مدینہ کی جانب ہجرت ہے یا منافقین مدینہ کاراہ خدااور جہادئی سہیل اللہ میں عارضی ترک وطن اور مسافرت وغربت۔ حقیقت سے ہے کہ ذاتی جدو جہداور شخصی طلب اور عزم کے بغیر دین اور علم دین کے صحیح شمرات حاصل نہیں ہونے پاتے ، دین کی اللہ کے یہاں جوقد رہاں کے اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کی کو بلاطلب مل جائے ، بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہدایت ورحمت کو السینے راستہ میں جدو جہد کے ساتھ وابستہ کیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِيَّكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٨) "جولوگ ايمان لائے اور چھول نے وطن چھوڑ ااور لڑے اللّٰدی راہ میں، یہی لوگ اللّٰدی رحمت کے امید وار ہیں۔"

مولانا محدالیاس صاحبؓ نے اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک صاحب کو جو خط و کتابت کے ذریعہ استفادہ کرتے تھے بحریر فرمایا ہے:

"الأحر على قدر النصب (اجربقدرمشقت) واكبول كاور وسائط كى دور دهوب برگز اپنى ذاتى مشقت كابدل نبين بوسكى، عادات خداوندى عوفادين بين اپنى جدوجبدكى مقدار كے ساتھ وابسته بين، آدى كى مقعد كے ليے جتنا اپنے آپ كوذكيل كرتا ہاور تكاليف كوجھيلنے كوزيع اپنے حالات، جوارح، قلب اور قوتوں كى شكتگى اور تعب و اكساركو پنچتا ہے، اتنابى حق تعالى كى رحمت كنزول كاسب ہوتا ہے، اكساركو پنچتا ہے، اتنابى حق تعالى كى رحمت كنزول كاسب ہوتا ہے، كسى راه كى ذلت كوالهائے بغيراس كى عرب كوپنچنا عاد تانبيں بوتا۔"

" جم مادیات میں اس دفت ایسے بھنے ہوئے ہیں کہ طبائع کا طبائع کا طبائع کا طبائع کا دہملی جدد جہد میں خون پسینہ طبائع سے حصہ لینے کا دستور چھوٹ چکا، ادر عملی جدد جہد میں خون پسینہ

ایک کر کے اور جہد کاحق ادا کر کے جوشریعت کے تعلم و تعلیم کی اصلی صورت تھی معدوم کر کے اب افادہ واستفادہ بیچاری ایک زبان ہی کے او پررہ گیا ہے۔''

ایک تیسرے والا نام میں ارشادفر ماتے ہیں:

"الله جل جلاله وعم نواله نے اپنی سنت ازلیہ بیں - جونا قابل تبدیل اور غیر لائق تحویل ہے - بدایت کو جدوجہد کے ساتھ وابستہ کردیا ہے، سوجد وجہد کرتے جو چیز خودطبیعت پر شکشف ہو، وہ طبیعت کامشر ہے کرنے والا، هیقت علم کو کھو لنے والا، طمانیت حقیقیہ اور فرق ایمان کا ذاکقہ چکھانے والا، اور دل و د ماغ کو کسی تا قابل بیان کیفیت سے متکیف اور حقیقت آشنا کرنے والاعلم ہے، اور جو چی اور واقعی بات بلا جدوجہد محض تقریر اور تحریر سے بیدا ہو وہ محض زعم کا پیدا کرنے والاعلم اور حقیقت کا حجاب ہے جس کو ہزرگول نے "السعسلسم الحساب الانحبر" کھھاہے، یہی راہ مولی میں سدسکندری ہے۔"

# دین تعلیم اور دعوت کے لیے جدوجہد

قرآن وحدیث سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا، دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، بھلائی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا، اور دین کے فروغ اور عروج کی کوشش کرتے رہنا، ہر مسلمان کا فریضہ اور جزوزندگ ہے، عہد رسالت میں ہر مسلمان خواہ وہ کا شتکار ہویا تا جر، فقیر ہویا دولت مند، جاہل ہویا عالم، طلب دین اور خدمت میں دین کے لیے پچھ وقت صَرف کرتا تھا، فراغت وفرصت میں وہ کسب معاش اور ضروری مشاغل دین کے دیت اس کو سارے مشاغل کو ملتوی کر کے اس میں شرکت کرنی ضروری تھی، جنھوں نے اس میں پہلو تھی کی یا اپنے مشاغل و ملتوی مالوفات کو ترک نہ کرسکے ان کے عماب سے سورہ تو بہلریز ہے، حضرت کعب بن ما لکھ جو مالوفات کو ترک نہ کرسکے ان کے عماب سے سورہ تو بہلریز ہے، حضرت کعب بن ما لکھ جو

غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس طرح معتوب ہوئے کہ ای شہر مدینہ کو جس کی رونق اور ولچیپیوں میں وہ باتی رہ گئے تھے۔ ان کے لیے عملاً شہر نموشاں بنادیا گیا جہاں اس بھرے شہر میں ان سے کوئی بات کرنے والا اور ان کی بات کا جواب دینے والا نہ تھا۔

ایک برداانقلاب به ہوا کردین کا سیمنااور دین کی خدمت اوراس کے لیستی وعمل فرداً فرداً ہرمسلمان کا ضروری جزوزندگی اور فریفنہ نہیں رہا، بلکہ مجموعی طور پرامت کے کاموں کا ایک جزوبن کررہ گیا،اس کے لیےامت کے چندافراد مخصوص کردیے گئے اور عام افراداس ہے مشقی اور معاف سمجھے لیے گئے، حالا نکہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

﴿ وَ الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ بَعُضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعُضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ (التوبة: ١٧) عن الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ (التوبة: ١٧) "اورائيان والعمر داورعورتين ايك دوسرے كردگار بين نيك بات سكھاتے بيں، ثمازكوقائم ركھتے بيں، اورزكوة ديتے بين اورالله اوراس كرسول كھم پر چلتے بين۔ "اس موقع پرمسلمانوں كوائيان كي صفت كساتھ ياوكرنے سے ظاہر ہوتا ہے كہ بيد اعمال مونين كي عومي كام بين اورائيان كي علت بين۔ اعمال مونين كي عومي كام بين اورائيان كي علت بين۔

یتغیرایک طرح کی عملی تحریف تھی جوسلمانوں کی زندگی میں پیش آئی، عہدرسالت اور صحابہ میں کوئی ایسااشٹناء اور تخصیص نہ تھی، طلب دین اور خدمت دین اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک عموی فریف تھا جس سے نہ مدینہ کا تاجر مشتنی تھا، نہ کا شکار ومزارع، انصار کی ایک جماعت نے جب بچھ مدت کے لیے اپنے کاروبار کی اصلاح وجر گیری اور گھر رہنے کے لیے جہاد سے رخصت چاہی کہ اب تو اسلام کی اشاعت بہت ہوگئ ہے، اور اس کے خدمت گزار بہت پیدا ہو گئے ہیں تو بی آئیت نازل ہوئی:

﴿ وَلَا تُلُفُوا بِاللَّهِ يُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥) ( البيخ التَّعول الماكت يمن نديرُو و الله

گویا خدمت دین اوراعلائے کلمۃ اللہ کی کوشش سے علاحد گی خودشی کے مرادف ہے۔

<sup>(</sup>۱) روایت حضرت ابوابوب انصاری ،ابوداؤد (۲۵۱۲) وترندی (۲۹۷۲)

# اینے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت

دوسرا ایک خطرناک خیال یہ پیدا ہوگیا کہ ہم سب معاش کے ساتھ دین کا علم عاصل نہیں کرسکتے ، اور دین کی خدمت انجام دینے کے اہل نہیں ، اگر ہم اس کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہم کواپنے معاشی مشاغل کو یک قلم خیر باد کہد دینا چاہیے، ظاہر ہے کہ بیقر بانی اور بیا ہم اقدام بہت تھوڑ ہے اہل ہمت کر سکتے ہیں ، اس لیے دین کے طالب علم اور دین کے خادم کمیاب اور رفتہ رفتہ عنقا کی طرح نایاب ہونے گئے، اور عام سلمان جواپنے مشاغل اور اہل و عیال کی خدمت میں منہمک تھے اور ان کور کنہیں کر سکتے تھے، ناامید اور خدمت دین کی عیال کی خدمت میں منہمک شے اور بالآخر ان مشاغل پر ان کود نیا دی مشاغل ہمجھتے ہوئے تافع ہوگے ، ﴿وَرَضُوا بِالْحَيْو وَ اللّٰہُ لَيُا وَ اطْمَانُو اَ بِهَا ﴾ (سور ق یونس: ۷) کے معداق بن کرطلب علم کی سعادت وصول دین کی نعمت اور خدمت دین کی دولت سے محروم ونیا سے خالی ہا تھ چلے گئے ، حالانکہ صحابہ کرام خدمت دین کے علاوہ اپنے معاشی مشاغل ونیا سے خالی ہا تھ چلے گئے ، حالانکہ صحابہ کرام خدمت دین کے علاوہ اپنے معاشی مشاغل مختور ااور ند دین کی خدمت تا جر تھے، مزارع بھی تھے، اہل حرفہ بھی تھے، ایک ندانھوں نے طلب علم جھوڑ ااور ند دین کی خدمت سے مشتی ہوئے۔

ان میں جولوگ خاص طور پر''ثرَّ اء'' طالب علم اور عالم کہلاتے تھے،ان کا بھی حال بیتھا کہ دن کومز دوری یا تجارت کرتے تھے،اور رات کو پڑھتے تھے:

عن أنس بن مالك قال: أفلا أحدثكم عن إحوانكم الدين كنا نسميهم على عهد رسول الله (عَلَيْكُ) القرّاء؟ فذكر أنهم كانوا سبعين، فكانوا إذا جنّهم الليل انطلقوا إلى معلّم لهم بالمدينة، فيدرسون اللّيلَ حتى يصبحوا، فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من الماء و أصاب من الحطب، و من كانت عنده سعة احتمعوا فاشتروا الشاة و أصلحوها فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله (عَلِيْكُ).

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا: کیا میں مسمسی تمھارے ان بھائیوں کے متعلق خبر نہ دوں جن کو ہم رسول اللہ (علیہ کے زمانہ میں 'فر آء' کے نام سے پکارتے تھے، وہ تعداد میں ستر تھے، رات کو مدینہ میں اپنے استاد کے پاس جاتے اور ضبح تک پڑھتے رہتے ، شبح کو ان میں سے جو طاقتور ہوتے وہ میٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوری کرتے ، یا کٹری کاٹ کر لاتے اور فردخت کرتے ، جن کو گنجائش ہوتی وہ جمع ہوکر بحری فرید لیتے ،اس کو بنا لیتے اور وہ رسول اللہ (علیہ کے اس کو کہ ایس کی باس کی رہتی ۔ (۱)

اس طلب علم کا تنااہتمام تھا کہ اگر بعض لوگ روز انتجلس نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے تو باری باری سے ایک دن حاضر ہوتے اور جو پچھاس جلس میں چیش آتااس کی اپنے رفیق کے ذریعہ اطلاع حاصل کرتے ،جس دن وہ حاضر نہ ہو سکتے اس دن ان کو ایک بے کلی می رہتی، اپنے کام میں ہوتے لیکن'' دست بکاردل بیار''،دل لگار ہتا کہ علوم نہیں وہاں کیا ہور ہاہے۔ حصہ عرص ترین

حضرت عمر قرماتے ہیں:

إِنّي كنتُ و جار لي من الأنصار في حي بني أمية بن زيد -و هي من عوالي المدينة - و كنا نتناوب النزول على المنبي (مُنْكُ )، فينزل يوماً و أنزل يوما، فإذا نزلت حقته من حبر ذلك اليوم من الأمر و غيره، و إذا نزل فعل مثله. (٢) ترجم: "مين اورمير الضاري يروي بني اميه بن زيد كمحلّه بين (جومضافات مدينه بين تفا) رجمة تقيم، مم دونول بارى بارى آنخضرت (عليه ) كي مجلس مين حاضر موتا اورا يك دن مين، جس ون مين حاضر موتا اورا يك دن مين، جس ون مين حاضر موتا اس كوينجا ويتا، اور ون مين حاضر موتا اس كوينجا ويتا، اور جس ون وه حاضر موتا اس كوينجا ويتا، اور جس ون وه حاضر موتا اس كوينجا ويتا، اور

 <sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : ۱۳۷/۳ ، حديث رقم ١٢٤٢
 (۲) صحيح البحاري، كتاب المظالم، باب الغرفة و العلية، حديث رقم ٢٤٦٨

#### طریق کار

(۱) بس آج بیامت کی بردی ضرورت ہے کہ دین کے سیجے کا نبوی اور فطری طریقہ دوبارہ زندہ کیا جائے، کتا بی نقق ش کے ساتھ زندہ نفوس سے استفادہ کو جو کہیں زیادہ آسان اور عموی طریق تعلیم ہے۔ ضم کیا جائے، مسمکن وین اداروں اور اسلامی درسگا ہوں کے ماتحت کچھ چاتی پھرتی درسگا ہیں، جیتی جاگی خانقا ہیں اور بولتے چالتے صحیفے ہوں جوعلوم نبویہ کے ان سمندروں سے (دینی مداری) مشکیس بحر بحر کرعام زندگی کی کشت زاروں میں تاجروں کی تجارتوں، مزارعین کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آب حیات پہنچا کیں۔ تجارتوں، مزارعین کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آب حیات پہنچا کیں۔ رواج مدت دراز سے جاتا رہا۔ پھر فروغ دیا جائے کہ اسلام کی فطری ساخت اور علم دین کی وضع وفطرت یہی ہے اور الله کی سنت اس طرح جاری ہے۔

کھن کردین حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ، شاس کی طرف بوری توجہ کر سکتے (۱) رواہ البیھ قی فی شعب الإیمان ، الثالث عشر من شعب الإیمان ، باب التو کل بالله عز و حل و التسلیم لامرہ تعالیٰ فی کل شیء، حدیث رقم ۱۲۳۷

#### www.besturdubooks.net

#### ٨Y

ہیں اور نہاس کے پورے اثرات قبول کر سکتے ہیں ،اس لیے ان کو عارضی ترک وطن اور غربت کے افتیار کرنے پر آ مادہ کیا جائے جس میں وہ کچھ مدت کے لیے یکسواور فارغ البال ہوکر دین حاصل کرسکیں اور اہل دین کی صحبت و خدمت سے استفادہ کرسکیں ، ایک شرعی نظام اور ایک دینی زندگی میں رہنے کی ان کو عادت پڑ سکے ،ان کے لیے اور ان کے رفقاء کے ذریعہ ایک بہتر دینی ماحول بنایا جائے جوان کو اپنے وطن اور مشاغل میں میسرنہیں آسکا ،ان کا یہ لکلنا خودان کے لیے اور دوسروں کے لیے مفیدوم بارک سبق آ موز اور انقلاب انگیز ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ماخوذ از ایک اہم دینی دعوت'، (ص۲۰۲۵)۔

# انسانی علوم کےمیدان میں اسلام کاانقلابی ونغیری کردار

الحمد لله وحدةً و الصلاة و السلام على من لا نبي بعدةً.

#### معذرت اوروضاحت

حضرات! سب سے پہلے تو میں انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے کردار کو "انقلابی" قرار دیتے ہوئے اس لفظ کے استعال کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اس لفظ سے منفی و تخ ہی اور بعض اوقات شدید اعصابی دوروں کی ایک طویل تاریخ وابسة ہے، اور یہ اسلام کے مثبت اور تعمیری واصلاحی کر دار اور اس کے ماخذ (وحی الی ) کے شایاب شان نہیں ہے، جو ہر سم کے در عمل اور جذبا تیت سے بالا تر ہے، اس وحی کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے:

تَنْوَیْلٌ مِّنْ حَدِیْمٍ حَمِیْدٍ . (سورة دانا اور خوبیوں والے (خدا) کی اتاری مولی ہے۔

کی تحقی خفظات و تفصیلات کے ساتھ اس لفظ کے استعمال کا جواز انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے اس بنیا دی و ہمہ گیرانقلا بی کردار کی بنا پر ہوجاتا ہے جواس نے جہالت کے ملبہ کی صفائی ، فاسد بنیا دی کے انہدام اور علم وفکر انسانی کے مرغز ارسے خودرواور فالتوخس و خاشاک کے خاتمہ، مفاہیم ومطالب کی تھیجے ، مقائق کی توضیح اور و نیا کے علم وعمل کی بنائے کہن کی جگہ تغیر نوکی شکل میں انجام دیا ہے۔

۸۸

د نیائے قدیم کے عقائد عقلیات اور اخلا قیات کے جائزہ کی ضرورت

اسلام کے انقلابی و تغیری کرداری عظمت و دسعت کا محدود اندازہ اوراس کے کا رنا ہے کا قدر ہے شعوراوراس کے مقاصد ومہمات کی شخیل کی راہ میں پیش آیدہ مشکلات و موانع کا ادنی اوراک بھی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اس قدیم دنیا کا جائزہ لیس جس میں اسلام پیغام ہدایت لے کرآیا، اوران عظیم پیشر واقوام کی تاریخ پر پچھروشنی ڈالیس جوکم ہے کم اسلام پیغام ہدایت لے کرآیا، اوران عظیم پیشر واقوام کی تاریخ پر پچھروشنی ڈالیس جو کم سے کم مصب مندی قرارسال) تک دنیا کی ملمی و عظی اور ند ہی قیادت کے منصب پر فائز رہیں۔ (۱)

یونانِ قندیم اور د نیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ گردار

پوری دنیا کی علمی و فکری رہنمائی اور قیادت کرنے والے مکاتب فکر، اور متمدن دنیا میں مغربی بورپ سے لے کر برصغیر ہند کے آخری مشرقی کنارے تک کے د ماغوں پر فر ہاں روائی کرنے والے ممالک کی صف اول میں ' بونان' کانام آتا ہے، ہمیں دنیا کی علمی و فکری تاریخ میں بونان کے سواکسی ایک قوم کا سراغ نہیں ملتا جے علمی و فکری صفوں میں ایسا مقام و احترام حاصل ہوا ہو، جس کو دنیا کے ذہمن پر اپناسکہ قائم کرنے کا ایساطویل موقع ملا ہو، جس کو دنیا کے ذہمن پر اپناسکہ قائم کرنے کا ایساطویل موقع ملا ہو، جس کو دنیا کے ذہمن کی تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں وشعور کے ساتھ یا تخیر و مرعوبیت کی بنا پر ) تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں وشعور کے ساتھ یا تخیر و مرعوبیت کی بنا پر ) تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں

<sup>(</sup>۱) فلسفه یونان کے عرون کا یمی زمانہ ہے، چنانچیستراط ۲۹ یمی بیدا ہوا اور ۲۹۹ق م بیک پیدا ہوا اور ۲۹۹ق م بیک زیدہ رہا، افلاطون کا یمی اورار سلو ۲۸۵ق م بیل پیدا ہوا، اور فلسفه ومنطق ، علوم ریاضیہ، طب و اوب میں یونانی مکتب فکرمشرق ومغرب کی براہ راست قیادت و رہنمائی چھٹی صدی سیحی تک اوراس کے بعد تراجم کے ذریعید (جب عربول اورابرا نیول نے اس کے افکار کی اشاعت اوراس کے علوم وفتون کی تعلیم واشاعت کا پیزا اعمالی) صدیوں تک بالواسط مسلسل کرتارہا۔

سيكرون ہزاروں برس تك قائم رہی ہو۔

یہاں قارئین کے سامنے بعض تاریخی شہادتیں اور فضلاء و مختفین کے اعترافات پیش کیے جاتے ہیں، H.A.L. Fisher'' تاریخ عالم' میں اپنے مقالیہ'' دنیا کس حد تک پینان کی ممنون ہے؟''میں لکھتا ہے:

ووین تہذیب کامنع ورحقیقت قدیم یونان ہے،اس کے مفکرین اورفن کاروں نے اپنے شاہ کاروں میں انسان کو تلاش کیا اور فطرت کے معمہ اور حسن کی ترجمانی کی ، یہاں اس قدر واضح حقیقت کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، علم کی تمام شاخیں خواہ ان کا تعلق ر ماضی اور طب سے ہو، فلفہ کی کسی شاخ مابعد الطبیعیات،منطق، اخلاقیات ونفسات سے یاادب کی سی قتم کی ہو، ان سب کی بنیادیں یونانی ہیں، اگر ہم افلاطون اور ارسطو کے تعلیمی نظریات سے صرف نظر کرلیں تو بھی بینانی زبان کے تین لفظ حروف جی (Alphabet)، اسكول (School) اورعلم تعليم وتدريس (Pedagogy) بديتاني کے لیے کافی ہیں کہ یونانی ہی علم وفن کی راہ دکھانے والے تتھے،عیسائی دینیات برسامی اثرات کولمح ظ رکھنے کے باوجود لفظ (Theology) جو يوناني الاصل ب، يه ظاهر كرتا ب كريسي بنيادي طورير يونا نيول كى د<u>ين ہے۔"(ا)</u>

W.G.De Burgh اپنی کتاب W.G.De Burgh و نیائے قدیم کاعلمی و تہذیبی ترک میں فاصلا ہے:

و کسی قوم نے زندگی اور علم کی حقیقوں کو آئی صاف اور واضح بسیرت کے ساتھ نہیں سمجھا، اور ندانھوں نے آئی باریکی سے بیان کیا

Universal History of The World-(ed., J.A. Hammerton) London, (1)
Vol.III P.1555

جتنا بونان کے حکماء اور ماہرین فن نے کیا، ان کی جیرت آنگیز ذہانت نے آئیس علم وعمل کواس طرح الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے قابل بنایا کہ آنے والی تسلیس ان کی رکھی ہوئی بنیا دوں پر مطمئن ہی نہیس بلکہ اپنی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ان کی ممنون رہی ہیں۔'(۱)

# فلسفه وعلوم رياضيه مين قنديم مندوستان كامقام

اس سیاق میں یونان کے معابعد قدیم ہندوستان کا نمبر آتا ہے، اگر ہم علمی لحاظ سے ہندوستان کی تعریف میں اُن مبالغہ کرنے والوں سے قطع نظر بھی کرلیں جو ہر عظمت وعبقریت کو ہندوستانی ثابت کرنے کے در پے رہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے فلاسفہ و ماہرین ریاضیات اور طب میں یونان کے استاور ہے ہیں اور یونان ان کا خوشہ چیں اور عاضیہ اور طب میں خوشہ چیں اور عاضیہ اور طب میں میں شک نہیں کہ فلسفہ وعلوم ریاضیہ اور طب میں ہندوستان کا نمبر یونان کے فوراً ابعد آتا ہے۔

انسائیگوپیڈیا برٹانیکا میں سرل ہنری فلیس Syril Henry Philips (سابق پروفیسرمشرقی تاریخ لندن یو نیورٹی) نے بیاعتراف کیا ہے کہ:

" "بندوستان کاعظیم ترین کارنمایاں وینی و تہذیبی میدانوں میں ہے، اس کا ندہبی اور فلسفیانہ نظام اور سنسکرت ادب، انسانی و بهن کی سب سے پہلی کامیابی ہے، تحووصرف (گرامر)، قانون فن تعمیر، مجسمہ سازی، مصوری، مینا کاری، زیور بنانے، ہاتھی دانت تر اشنے اور چوب کاری کو انھوں نے بہت ترقی دی، ہندوستان میں نو تک ہندسوں اور اس کے بعد صفر کے ذریعے گنتی کا طریقہ معلوم کیا گیا۔ (۲)

انسائیکلوپیڈیا تاریخ عالم کا مرتب William L. Langer جسم ہے ہے <u>۵۳0ء</u> تک کے ہندوستان کے رول کے بارے میں لکھتا ہے:

(۲) P. 117, London 1947 انسائیگویڈیارٹانیکاج ماس ۲۲۸ (۱۹۸۵ء ایڈیش)

"اس عبد میں ادبی تحریک کو بہت ترقی ہوئی اور ادبی ذخیرہ میں بہت اضافہ ہوا، اور کالی داس جیسا شاعر پیدا ہوا، جس کے قصوں اور فراموں نے بوی شہرت پائی اور دنیا کی گئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، اس عبد میں وسر نے فنون نے بھی بوی ترقی کی، مثلاً معماری، فقاشی و مصوری اور طب، علوم میں بیئت و ریاضی، علم الجبر فقاشی و مصوری اور طب، علوم میں بیئت و ریاضی، علم الجبر (Algebra) و ہندسہ کے اصول مرتب ہوئے، ایک ہندوستانی ماہر ریاضی، آریہ بھٹ نے زمین کی گروش کا بھی وعویٰ کیا۔"(۱)

# اریان اپنی وسعتِ سلطنت اور تدن کے نقطہ عروح پر

یونان دہندوستان کے بعداریان کانمبرآتا ہے، جورون ایمپائر سے الگ ہونے والے بیزنطینی ایمپائر سے رقبہ، شان وشوکت اور دولت و ثروت میں کہیں بڑھا ہوا تھا، اور جس کی بنیا و ۲۲۲۷ء میں "ار دشیر' نے رکھی تھی، اور وہ اپنے عروج کے زمانہ میں شام، خوزستان، میڈید، فارس، آ ذر بیجان، طبرستان، مرخس، جرجان، کرمان، مرو، بلخ، سغد، سیستان، برات، خراسان، خوارزم، عراق، یمن برحکمرانی کررہا تھا، اور اس نے بعض ہندوستانی علاقول کی کھی مالی کہ عرصہ تک حکومت کی، ایر آئی شہنشاہ تی نے چوتھی صدی سیسی سے بردی وسعت حاصل کرلی، اور اپنے شال و مشرق کے دور در از علاقوں تک پہنچ میں۔

طیسیفون (مدائن) اس ایمپائر کا دار انگومت اور ایرانی شهنشاه کی اقامت گاه تها، وه مختلف شهروں (مدائن) کا مجموعه تفاجیسا که اس کے عربی نام سے ظاہر ہے، وہ پانچویں صدی مسیحی سے اس کے بعد تک ترقی ، تمدن اور خوش حالی کے نقطہ عروج پرتھا۔ (۲)

ایران بھی علوم عقلیہ وریاضیہ کے سلسلے میں بونان سے محوروراس کا خوشہ چین تھا، تاریخ ایران قدیم کے ممتاز ترین ماہر مسٹر آرتھر کرسٹن سین Arthur Christensen

An Encyclopedia of World History P.140(1)

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیے ''ایران بعہد ساسانیان'' تصنیف آرتھر کرسٹن سین ، ترجمہ: ڈاکٹر محمدا قبال پروفیسراور نیٹل کالج ، لاہور وْنْمَارِكَى ا بِيْ كَتَابِ" ايران بعهدساسانيان "L'Iran Sous Les Sassanides ميں ليے بيان " ليے جس:

''مغربی ایران میں اور بالعموم ایشیا کے مغربی حدود پر بونا نیت (لیتی عقائد یونانی) نے مختلف ندا ہب میں ایک توافق کی صورت پیدا کردی تھی۔''(1)

Percy Sykas کی کتاب History of Persia میں ایران پر یونانی افرات کے تذکرہ میں آتا ہے:

''نوشروال نے ارسطواور افلاطون کی کتابوں کے وہ فاری ترجہ مطالعہ کیے جواس نے جواس سے ترجمہ کیے گئے تھے، اس نے جندیثا پور میں ایک یو نیورٹی بھی بنوائی جہاں طب کا خصوصی مطالعہ بوتا تھا، اس کے ساتھ فلفہ اور دوسرے علوم بھی نظر انداز نہیں کیے گئے، ''خدائی نا مک'' کتاب میں ایران کی معلوم تاریخ لکھی گئی، جس پر فردوی نے اپنے شاہنا ہے کی بنیاو رکھی، ہندوستان سے پیلیای فردوی نے اپنے شاہنا ہے کی بنیاو رکھی، ہندوستان سے پیلیای در آید با) کی کتاب (جو حکایات اقمان کی پیشرو ہے) نیز شطرنج کا کھیل در آید کیا گیا۔ .....اس عہد میں ایران، مشرق ومغرب کے تبادلہ افکار کامرکزی مقام تھا۔ (۲)

علامه دُاكْتُرسر محمدا قبال لكھتے ہيں:

''بینانی فلفہ- جواران کی سرزمین کے لیے ایک بدلیمی پودا تھا-بالآخر ایرانی تفکر کا ایک جزولا یفک بن گیا، اور مابعد کے مفکرین اجن میں ناقدین اور بینانی حکمت کے حامی بھی شامل تھے-ارسطواور افلاطون کی زبان بولنے لگ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدیم ندہجی

<sup>(</sup>۱)اران بعدساسانیان صدی

91

#### خیالات ہے بھی بہت متأثر تھے۔''(ا)

# دنیا کی قیادت کرنے والی تینوں اقوا اکی زندگی کے عجیب تضاولت

ظہوراسلام سے چندصدی پیشتری قدیم ترقی یا فتہ اقوام کے عقلی وفلسفیانداور ملی و فی احوال کا مختصر جائزہ لینے اوراس بلندی کی تصویر شی کرنے کے بعد، جہاں اقوام وملل کی فکری قیادت کرنے والی پیتو میں اور مکا تب فکر پہنچے تھے، جس کے سبب دوسری قو میں ان کے خوان علم کی ریزہ چینی کرتی اور ان کے علمی نظریات و خیالات اور نتائج فکر کوعلم و ذہانت کا سدرۃ استہی بھی تھیں، اور بعض اوقات بدیمی امور کی طرح (جن میں بحث ونظر کی ضرورت نہیں بھی کاتی ) آئکھ بند کر کے لیتی تھیں، ہم ان کے پچھ کمزور پہلوؤں اور ان کی عقلی و ثقافتی زندگی اور فکری و مملی فظام کے تضاوات سے بھی بحث کریں گے، جن کا اس عقلی بلندی، فکری پرواز، دوررس علمی فتو حات اور علوم انسانی کے میدانوں میں ان کے محیرالعقول کا رنا موں اور کا مرانیوں کے ساتھ کوئی جوڑنہیں۔

# يونانى اساطير وخرافيات

عقل انسانی بلکہ ندہب و ثقافت کی تاریخ کے بوے تضادات بلکہ گائبات میں سے اس کا نتات کے خالق وید براوراس کی ذات وصفات کی معرفت اور دین عقا کدوالہمیات کے بارے میں یونانی بوالجی بھی ہے، جیسا کہ یونان قدیم کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یونان، جس نے دنیا کوعلوم طبیعیہ وریاضیہ کا وافر سرمایہ فراہم کیا اور جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا گیا کہ اس نے صدیوں تک دنیا ہے علم وفکر کی قیادت کی، وہ اپنی تاریخ کے بوے حصہ میں کواکب واصنام کا پرستار رہا، اور صدہا اوہام وخرافات میں گرفتار رہا، اس میں فکری پختگی اور قدیم مسلمات کو بلا تحقیق و تنقید نہ مانے کی روایت کے ساتھ ساتھ ہر اُس عجیب وغریب، فدیم مسلمات کو بلا تحقیق و تنقید نہ مانے کی ہوئے جس کا تحقیق و تنقید ہواں لینے کی بھی جمرت انگیز صلاحیت تھی جس کا تحلق عقیدہ اور خلاف عقیدہ اور

<sup>(1)</sup> فلسفهٔ عجم، ترجمه کتابDevelopment of Metaphysics in Persia ازعلامها قبال ، از میرحسن الدین سے ۱۵

قد یم روای ن*د ہب سے ہو*تا۔

جدید تاریخ نے بونانی علم الاصنام (Greek Mythology) اوراس کی قدیم بت برتی سے بردہ اٹھادیا ہے، جس سے بیٹابت ہوگیا ہے کہ بونان قدیم دیوتاؤں اور دیوبوں کا بری طرح پرستار اوران کے طلسم میں گرفتار تھا، وہاں ستارہ برتی کے مندروں کا ایک جال بھیلا ہوا تھا۔(۱)

ڈاکٹر الفریڈ ویبر (Alfred Webber) اپنی کتاب'' تاریخ قلفہ'' (History of Philosophy) میں یونان قدیم کے بارے میں لکھتا ہے:

''ٹھیک جیسے ایک بچہ اپنے ماحول کو ایک طلسمی دنیا بنالیتا ہے اور اپنے کھلونے اور لکڑی کے گھوڑے کو جاندار ستیاں سمجھتا ہے، ایسے ہی نوع انسانی اپنی طفولیت میں نیچر کو اپنی ہی صورت کے مطابق بنالیتی ہے، (یہی حال کچھ یونان قدیم کا تھا۔) (۲)

وهمزيدلكصتاب:

'' فلے مکا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن سے ان لوگوں نے جن کو ارسطو حکماء کہتا ہے، روایتی خدا کاس کو قصہ کہانی قرار دیا، اور

(۱) اس تاریخی حقیقت سے بہت سے مسلمان متنظمین عافل رہے اور انھوں نے فلسفہ کونان کو بلااستحقاق بوی ایمیت وعزت دی اور اس کے دعاوی و قضایا کوعلمی مسلمات سجھتے رہے ، اس تکتہ کی طرف استاذ محتر م مولا نا سید سلمان ندوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے ایک مقالہ میں بوئی باریک بنی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

دوہ فلسفہ جو مسلمانوں نے بہودی و نھر انی متر جموں سے حاصل کیا، وہ خالص نہ تھا، بلکہ ان کی آراء بھی اس ہیں شامل تھیں ، اس فلسفہ کا کم ورترین حصہ اس کی فلکیات و الہمیات ہیں، ان کی فلکیات یونا نیوں کی کواکب پرتی اور اساطیر سے ماخوذ ہیں، جسے انھوں نے فلسفہ بنادیا اور اسے فلسفہ ان اس اسلام است میں اوا کیا اور دلائل کے بجائے اوہام کا سہار الیا، جیسے افلاک کی حرکت و طبیعت اور ان کی تا چر کے دعوے وغیرہ ۔ "(کتاب المعتبر فی الحکمة الإلهائة لأبی البر کات ھبة الله بن علی البعدادی) (مے میں علامہ سید سلیمان ندوی کا مقالہ سی اسلام

اصول وعلل سے فطرت کی توجیہ ہی، فلنفددین و دانش کے معرکہ سے معرد ار ہوا اور فد ہب نے فلنفہ پر الحاد و بعادت کا الزام لگا کر انقام لینا شروع کیا، اس وجہ سے فلنفہ نے جلدی سے انسانہ و خرافات (میتھالو جی) کا جامز ہیں اتارا، فلنفہ اپنے خیالات کا اظہار شاعروں کی سریلی زبان میں کرتارہا، اور اس کے تصورات میں بھی اس ابدی اعتقاد کے نقائص موجود رہے جس سے بیر آ مدہوا تھا۔''(ا)

جرمن فاضل ڈاکٹر ویلہلم وانسل (Wilhelm Vansel) ککھتا ہے: ''چونکہ ان کے مذہب میں تعلیم وعقائد کی نسبت پرستش زیادہ تھی،کوئی مسلم نظام عقائد موجو زنہیں تھا،روایتاً ایک دیو مالا چکی آتی تھی، جس میں زمانہ کے لحاظ سے تغیر وتبدل ہوتا رہتا تھا،ادرعوام اور شعراء کا شخیل اس کی ہیئت بدلتارہتا تھا۔''(۲)

اڈوف ہولم (Adolf Holm) پی کتاب ' تاریخ یونان' میں لکھتا ہے۔ ''یونانی طبعاً جدت بیند سے، اوران کے مذہب میں عقا کد کو مطلق خل نہ تھا۔''(۳)

# ا کابرعلائے اسلام کی اس حقیقت سے واقفیت

ججة الاسلام امام غزالی (م 2 0 0 0 0 0 ) بینانی فلسفیوں کے بہاں اس عجیب تناقض کا ادراک کرتے ہوئے ذات وصفات باری ادر عقول دافلاک کے اس خود ساختہ زائچہ ادر شجرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو حکمائے بینان نے تصنیف کیا تھا تجریر فرماتے ہیں:
'' ہمارا کبنا ہے کہ جو بچھتم ذکر کرتے ہو، دہ مفر وضات اور نگاہ تعقیق میں تہ بہتہ ظلمات ہیں، اگر کوئی انسان اسے خواب کی طرح بیان کرے تو اسے اس کے سوءِ مزاج پر محمول کیا جائے گا، یا اگر ایسی باتیں

(۱) ایسنام ۱۱، (۳) ایسنام ۱۱، (۳) تاریخ بونان مترجمه بارون خال شروانی صد۲۷۲۷ (۴) تعانب الفلاسفة صد ۱۱۵ فقہی سلسلہ میں کئی جائیں (جوقیاسات پڑئی ہوتاہے) تو وہاں بھی وہ غیر معتبر باتیں قرار دی جائمیں گی جوغلبہ ظن کے لیے مفیر نہیں ہوتیں ۔''''' وہ دوسری جگہ فر ماتے ہیں:

" میں نہیں سمجھتا کہ ان مفروضات کا انتساب کوئی مجنون بھی اپنی طرف گوارا کرے گا، چہ جائیکہ بیعقلاء وفلاسفہ جومعقولات میں بزعم خود بال کی کھال نکالتے ہیں۔"(۱)

اس نکتہ کوشن الاسلام حافظ ابن تیمیہ (م ۲۸ کے ھا) نے بھی سمجھا تھا جب یفر مایا تھا کہ:

''معرفت اللی کے سلسلے میں بونانی بڑے ہی بدنصیب واقع ۔

ہوئے ہیں، اور اللہ، ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے بارے ۔

میں تو کیچھ بھی نہیں جانتے اور اس بارے میں شبت ومنفی کیچے نہیں کہتے ،

البتہ اس بارے میں متاخرین فلاسفہ نے جو مختلف مذاہب سے وابستہ ۔

'ناستہ کھی کلام کیا ہے ۔''(۲)

# یونان کے عقلی و مذہبی بحران کا سبب

یونان کی زندگی میں اس عقلی اضطراب و تصناد کا ذکر مصر کے ایک سیحی ادیب و عالم جرجی زیدان نے اس طرح کیاہے :

" یونانیوں نے بونانی خانہ جنگ کے بعد علم وفلے فی گرف توجہ کی جو قریب ۲۵ سال تک جاری رہی تھی ، اور جس کے اخیر میں انتھنٹر پر مقد و نیوں کا قبضہ ہوگیا اور اہل انتھنٹر عزت کے بعد ذلیل ہوگئے ، اس لیے انھیں عبرت اور ذلت کے احساس نے کا تنات میں غور وفکر پر آ مادہ کیا ، اور اس طرح فلے میں انھوں نے ترقی کی جس کا بانی ورہنما سقر اط تھا۔ جنگوں کے بعد عوماً اولی ، علمی یا سیاسی نشاؤ تا نیہ ہوتی ہے ، اس کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کی میں اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذکت کی میں اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس ذلت کی جس کی اس طرف متوجہ تھے ، انتھنٹر کی اس خوبہ تھے ، انتھنٹر کی کی اس خوبہ تھے ، انتھنٹر کی اس خوبہ تھے ، انتھنٹر کی اس

سبباس کے باشدوں ہیں ایک اضطراب ہر پاہوگیا، انسان پر جب
کوئی لاعلاج مصیبت آتی ہے تو زندگی اوراس کی حقیقت کی فلسفیانہ
تخلیل وتجزید میں مصروف ہوجا تا ہے، اوراس طرح اپناغم بلکا کرتا ہے،
خصوصاًا بیشنز کوعزت ورفعت کے بعد بڑی ذلت ہے۔ سابقہ پڑا اوراس
کے سقوط کے بعد اس کے باشند ہے اپنے ماضی کی طرف افسوں اور
مستقبل کی طرف خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اس کے قدیم فخر کے
مستقبل کی طرف خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اس کے قدیم فخر ک
اسباب ختم ہو چکے تھے، اوران کی کوئی نئی حکومت نہیں قائم ہوسکی تھی۔
مستقبل کی طرف خون کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اس کے قدیم فخر ک
اسباب ختم ہو چکے تھے، اوران کی کوئی نئی حکومت نہیں قائم ہوسکی تھی۔
ملاری کا رخ اوب وفل نے دہن اور اس
این حاول کے مطابق علم نے متقدیمین کی رایوں سے بحث کرر ہے
ماحول کے مطابق علمائے متقدیمین کی رایوں سے بحث کرر ہے
سے، مگر اس کے ساتھ بی ان کی طبیعتیں اس میں اضافہ کی خواہش مند
تھیں ۔ ، (۱)

#### ہندوستان میں دیوی دیوتا ؤں کی کثر ت

جیسا کہ ہم لکھ کچے ہیں کہ ہندوستان، فلفہ وعلوم ریاضیہ اور طب میں فائق اور یونان سے ہمسری کا مرتبدرکتا تھا، اسی طرح وہ اپنے دیوبالا (Mythology) میں بھی بہت آگے اور اس معاملہ میں دوسر ے ملکوں کا رہنما تھا، یہاں ویوی دیوتا وَل کا شار وحساب نہ تھا، ہر بجیب وخوف تاک یا نفع بخش چیز قابل پرسش تھی، اس کے بتیجہ میں بت سازی وصنم تراشی کی صنعت کو یہاں بہت فروغ حاصل ہوا، ماہرین نے اس میں بری کاریگری دکھائی۔ تراشی کی صنعت کو یہاں بہت فروغ حاصل ہوا، ماہرین نے اس میں بری کاریگری دکھائی۔ مسٹر مالے (L.S.S.O. Malley) ' ہندوئیت عوام اور جمہور کا فرہب' میں کھتے ہیں:

'' و بوتا بنانے کاعمل اس حد تک نہیں رہا، بلکہ دیوتا ؤں کے اس

جم غفیر میں مختلف تاریخی ادوار میں چھوٹے موٹے دیوتاؤں کا برابر اضافہ ہوتار ہائی کہ ان میں سے بہت سے اضافہ ہوتارہ ہی کہ ان میں سے بہت سے قدیم ہندوستانیوں کے دیوتاؤں میں شامل کر لیے گئے تھے، اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ۳۳ کروڑ (۱۳۳۰ملین) ہوگئی۔'(۱)

مسٹرویدیا(C.V.Vaidya)اپی کتاب'' تاریخ ہندوسطی'' میں لکھتے ہیں:
''ہندو ندہب ادر بودھ ندہب دونوں ہی بت پرست تھے، بلکہ
بت پرسی میں بدھ مت ہندومت ہے آگے بڑھا ہوا تھا، بودھ مت کی
ابتدا تو دیوتا ڈس کے انکار ہے ہوئی تھی ،لیکن بتدریج بودھ کوخود بڑا دیوتا
بنالیا گیا، پھر دفت گزرنے کے ساتھ دوسرے دیوتا ڈس کا بھی اضافہ
کرلیا گیا۔''(۲)

### اریان کی مذہبی انتہا پسندی

ارانی بھی ہرزمانہ میں منویت پرست رہے ہیں، دوخداؤں کو کانتا گویاان کا شعار رہاہے، جن میں سے ایک نور لیعنی خیرونیکی کا خداتھا، جے وہ''آ ہور مزدا''یا''نیز دان'' کہتے تھے، دوسرا تاریکی یا شرکا خالق تھا، جے''اہر من'' کہاجا تا تھا، اور جن کے درمیان جنگ ہمیشہ بریا ہجی جاتی تھی۔

ایرانی ندہب کے مؤرخین ایرانی مجموعہ اساطیر اوران کے دیوتا وَں کا ذکر کرتے ہیں، جوابے انو کھے بن اور باریک تفصیلات کے اعتبار سے یونانی علم الاصنام یا ہندوستانی دیو مالا سے پچھ کم نہیں ہے۔ (۳)

<u> جوی قدیم زمانہ سے عناصر طبیعیہ خصوصاً آ</u>گ کی پرستش کے لیے مشہور رہے ہیں،

L.S.S.O.Malley: Popular Hinduism, The Religion of The (1)
Masses, (Cambridge, 1935, P.P. 6-7

C.V. Vaidya, History of Medieval India, Vol:I (Poona, 1921)(۲) (۳) امریان بعبد ساسانیان از آر مقر کرسشن سین ص ۲۰۹-۲۰۸ اوراخیرز ماند میں تو وہ آتش پرست ہی ہوکررہ گئے تھے، جس کے لیے وہ آتش کدے بناتے سے، جو ملک کے طول وعرض میں تھیا ہوئے تھے، اوراُن کے بڑے آ داب ورسوم تھے، اس طرح آتش پرتی اور سورج پوجا کے سوا وہاں کے تمام ندا ہب ختم ہوگے، اور ند ہب صرف چندرسوم وروایات کا نام رہ گیا، جنسیں وہ مخصوص جگہوں پر انجام دیتے تھے، معبدوں سے باہر وہ آزاد اور خود مختار تھے، اور مجوس ولا فد ہب لوگوں میں کوئی فرق ندتھا، جن کا اخلاق واعمال صالحہ میں کوئی فرق ندتھا، جن کا اخلاق واعمال صالحہ میں کوئی حصد ندتھا۔ (۱)

پر وفیسر آرتھر کرسٹن سین ایرانی ند جب کے بارے میں کھتا ہے:

''آریوں کے قدیم ند جب کی بنیاد عناصر، اجسام فلکی اور
قدرت کی طاقتوں کی پرستش پرتھی، لیکن قدرت کے ان معبودوں کے
ساتھ بی جلد نے خدا بھی شامل ہوگئے جواخلاتی قو توں کے نمائندے
ہے، یا ذبنی تصورات کے جمعے تھے۔''(۲)

علامہ اقبال نے ایرانیوں کی بے چین و بے قرار طبیعت کا اچھا تعارف کرایا ہے،
جس کا اظہاران کی زندگی اوران کے ند جب واد بیات میں ہوتار ہا ہے، وہ لکھتے ہیں:
''ایرانیوں کا تنلی کا سابیتا بخیل گویا ایک نیم مستی کے عالم میں
ایک بھول سے دوسر سے پھول کی طرف اڑتا بھرتا ہے، اور وسعت چمن
پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالنے کے نا قابل نظر آتا ہے، اس وجہ سے اس
کے گہرے سے گہرے افکار وجذ جات غیر مر بوط اشعار (غزل) میں
ظاہر ہوتے ہیں جو اس کی فنی لطافت کا آئینہ ہیں۔''(س)

علم وحكمت كے مراكز ميں اخلاقي پستى اور معاشرتى ايارى

دوسری باعثِ حیرت و استعجابِ حقیقت جو ان تین قوموں اور ملکوں (یونان، ہندوستان واریان) کی زندگی میں مشترک ہے، وہ ان کی اخلاقی پستی، جنسی ہے راہ روی اور (۱) ایضا (۲) اران جیدساسانان ۴۰۰

(m) فلسفهٔ عجم از دُا کنر محمدا قبال ص۱۳-۱۳

سفلی خواہشات کی غلامی ہے، اس طرح وہ مما لک بیک وقت فکری بلندی اورا خلاقی پستی کا نموند بن ہوئے تھے،اوراس بداخلاتی سے فلسفیانہ غور وفکر علمی فتو حات کی لڈ ت اوراخلاتی اقدار بھی نہیں روک سکتی تھیں ۔

#### يونان كااخلاقي انحطاط

ینان کے سلسلے میں اخلاق یورپ کے مشہور مؤرخ مسٹر لیکی W.E.H. (Lecky كى شهادت كافى ب، جوانھوں نے اپنى شهرة " فاق كتاب" تاريخ اخلاق يورپ" مين دي ب، وه لکھتے مين:

۔۔۔ ''نیکن یونانی زندگی کی بوانجی یہ ہے کہ یہاں شہوت پرتی اینے شاب برمشاہیر حکمائے اخلاق کی نظروں کے سامنے بلکہ یہ کہنا جا ہے كەنھىں كے قل عاطفت ميں كيني ،اگر آج ہم سے كوئى بيان كرے كه پیرس کی مشہور طوائف نینا ڈی رنگلو کے کمرہ میں پیرس کے دیندار اساطین مسحیت بیٹے ہوئے اُسے اُس کی دکان عصمت فروثی کی رونق اورترتی سے متعلق مشورے دے رہے ہیں، تو ہم میں سے ایک شخص کو بھی اس روایت پریفین ندآئے گا،کین واقعہ یہ ہے کہ بعینہ یہی تعلق سقراط اعظم اورطوا نُف تعيودُ وثا كے درميان تھا۔''(۱) وه مزیدلکھتاہے:

''فلاسفہ کی تشکیک نے قدیم نداہب کی جڑ کاٹ دی تھی ،مشر تی تغيش اورمشرتي بداخلا قيول كاليك سلاب آگيا تها، اورايس حالت مين زنا کاری کے دا قعات خاص طور پرنمایاں اور کیر التعداد ہو گئے تھے ''(۱)

معتبر تاریخوں سے ارسطو اور اس کے بعض بونانی طوائفوں سے ناجائز تعلقات، اس طرح افلاطون اور بعض دوسرے بڑے فلاسفہ یونان مثلاً سقراط دغیرہ کے (١) تاريخ اخلاق يورب، ترجمه مولاناعبد الماجد دريابادي ١٨٥١-١٥١

(۲)ابيناً۲/۱۹۴

ناجائز بعنسی تعلقات ادر بداخلاتی کے واقعات سامنے آتے ہیں جن سے جبین حیاعر ق آلود اور چیرہ ادب سرخ ہوجا تا ہے، دین واخلاق جیسے بجیدہ موضوع ادر اسلام کے اصلاحی وتر بیتی کر دار ہے بحث کرنے والے کے لیے ان شہادتوں ٹوقل کرنا بھی دشوار ادر اس کے خمیر پربار ہے، اس لیے وہ قار کین کواصل ماخذ ہے رجوع کرنے کامشورہ دیتا ہے۔ (۱)

### ہندوستان کی اخلاقی حالت

ہندوستان کے بارے میں مؤرخین کا اتفاق ہے کہ ہندوستانی معاشرہ چھٹی صدی مسیحی کے شروع میں اخلاقی انحطاط کے آخری نقطہ پر پہنچ گیا تھا، (۲) اور مندروں تک میں فاشی پھیل گئے تھی، اور بیکوئی عیب کی بات بھی نہر ہی تھی، کیونکہ اسے عبادت کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ (۲)

ايك فاضل مندومؤرخ وديا دهرمهاجن لكصة مين:

''عوام محنت سے جی چرانے لگے تھے، اور اپنا وقت رنگ رلیوں میں صرف کرتے تھے،اس دور میں ' وام مارگ' دھرم عوام میں مقبول تھا، جس کے ماننے والے'' کھا کی پیواور خوش رہو' کے اصول پر کار بند تھے، وہ شراب نوشی، گوشت خور کی اور عورتوں سے لطف اندوز کی میں مست تھے، یہ خرابیاں علمی در سگاہوں تک میں سرایت کر چکی تھی۔ میں مست تھے، یہ خرابیاں علمی در سگاہوں تک میں سرایت کر چکی تھی۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ مٹھ جو پہلے علم کے مراکز ہوتے تھے،اس یہ بات بھی صحیح ہے کہ مٹھ جو پہلے علم کے مراکز ہوتے تھے،اس وقت کا بلی اور عیاثی کے گڑھ بن گئے تھے، اکثر و بیشتر پچاری غیرا خلاق زندگی گزار کے تھے، اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد مندروں میں بتوں کی خدمت کے لیے وقف تھی، جن کی وجہ سے مندروں میں براخلاقی علم تھا، مندروں میں دیوداسیوں کا روان جام تھا،

<sup>(</sup>۱) ملاط برو: Hanshicht: Sexual Life in Ancient Greece, London, 1942

<sup>(</sup>٢) ملاحظه بود Ancient India By R.C. Dutta

<sup>(</sup>m) ستیارتھ برکاش از دیا نند سرسوتی ص۳۳۳

1+1

ای زمانه میں تامترک (Tantrik) لٹریچر وجود میں آیا، جوانتہائی فخش تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق پر یقیناً برااثر پڑا۔''(۱)

#### ابران كااخلاقى زوال

ای طرح ایران بھی اخلاق وشرافت کے ساتھ نداق اور کھیل کا کھلا اسٹیج تھا، جہاں زندگی سے لطف اندوز ہونے اور زیادہ سے زیادہ مسرتیں حاصل کر لینے کی دوڑ ہور ہی تھی ،اس اثناء میں پانچویں صدی مسیحی کے اواکل میں مزدک کا ظہور ہوا، جس نے زر، زن، زمین کے ملک عام ہونے کا فلسفہ پیش کیا اور ان کو دولت مشتر کے قرار دیا۔

ایران کی ایک تاریخی دستاویز میں جس کا نام' نامهٔ تنسر'' ہے، اس عهد کی پیضویر

بیش کی گئے ہے:

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' بعصمتیں برباد ہو گئیں ، بے شرمی عام ہو گئی اور ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی جس میں نہ شرادت تھی ، نہ حسن عمل تھا ، اور جس کے یہاں اصل ونسل کا کوئی سوال نہ تھا ، نہ اس کا ماضی ہی قابل احتر ام تھا۔'' (۲)

اس طرح ایران اخلاقی اناری اور شہوت پرتی میں بری طرح مبتلا ہوگیا، وہ رندی و تقویٰ کے درمیاں گویا مسلسل جھولا جھول رہاتھا، وہ رشتے (جن کے نا قابل تصور ہونے کے عقیدہ پراقالیم معتدلہ کے لوگوں کا اتفاق ہے) موضوع بحث ونزاع بن گئے تھے اور بے محابا بہنوں اور بیٹیوں سے از دواجی تعلقات قائم کیا جاتا تھا۔

علم وَفَكر كَى قائدا قوام كى حيرانى وسركر دانى اورمنفى ومتضا دفليف

دنیاان تین ممالک کے دورتر تی وعروج کا (جنھوں نے طویل مت تک علم وفلیفہ اورادب وسائنس میں دنیا کی قیادت کی ) تیسرا کمز وراورلائق تنقید پہلویہ ہے کہ علم وفن چقیق واکتشاف اورا یجاد واختر اع کی راہ میں ان کا طویل اور تھکا دینے والاسفر، جو ہرطرح انصاف

(٢) " نامة تمر"مينوي ايديشن ص١٦

Muslim Rule in India: V.D.Mahajan, P.34-35, Delhi, 1970 (1)

پینداورعلم دوست لوگوں کی قدر دانی وستائش کامستحق ہے، بےمقصد ومنزل،اور بے بصری و یے خبری پر مبنی تھا، اس لیے بھی وہ جبرت واضطراب اور بھی منفی فلسفوں تک پہنچا دیتا تھا، چنانچ اس نے بونان کو لاادریت (Agnosticism) اور کبھی اباحیت ولذتیت (Epicureanism) تک پہنچایا، جو دنیا سے لطف اندوزی اورلذت کوشی ہی کو' خبر اعلیٰ ' اورترک واختیار کا معیار قرار دیتا تھا، اور بھی وہ فسطائیت (Sophism) کے دامن میں پناہ لیتاتها جوثابت وسلم حقائل تک بہنچنے کے امکان بی کا انکار کرتی ہے، اس کے زوریک حقیقت شخص اور غیر معین شے ہے، اور افراد کے اختلاف کے مطابق بدلتی رہتی ہے، ان تعلیمات ك تيجه بين اخلاق ك مسلمه پيانے توٹ كئے اور بديهيات ومسلمات بھى مشكوك ہو گئے۔ غلوت نشینی تفکر ( دهبیان گیان )، ذ کاوت د زبانت اور تجر دونفس کشی پرمبنی روحانی سفر نے ہندوستان کو'' جین مت'' (Jainism) تک پینچایا جس کا ظہورر چھٹی صدی قبل کیٹے میں ہوا، اور جوزیادہ ترمنفی اخلاقی تعلیمات پرمبنی ہے، اورجس میں شخصی ملکیت کی ممانعت، ایذارسانی حتی کہ حشرات الارض ادر کیڑے مکوڑوں کے مارنے ہے بھی پر ہیز کی تعلیم تھی ، چھر ہندوستان مہاور کے عہد میں تجرد اور پرمشقت رہانیت تک پہنچا ، ای عہد میں (۲۰۰ ق م.) میں گوتم بدھ کاظہور ہوا، جن کی تعلیمات برہمنی اور طبقاتی نظام کے رومل، رہانیت اور گیان دھیان میں مبالغہ پر بنی تھیں، دلچیپ بات پیہے کہ بدھ مت کی ابتداد بوتا وَں کی نفی ہے ہوئی، مگراس میں بتدریج گوتم بدھ ہی سب سے بڑے دیوتا بن گئے ،اور بعد میں پھراور د پوتا وَں کا بھی اضافہ ہوتا گیا۔''<sup>(1)</sup>

اس طرز فکرنے ایران کوزر تشتیت تک پہنچایا، جس کی جانشین مزد کیت ہوئی جونورو ظلمت اور خدایان خیروشر کے ابدی معرکہ کے تصور پر قائم تھی، پھر مانی آیا جس نے دنیا ہے شرونساد ختم کرنے کے لیے اور قطع نسل کے ذریعہ نور کوظلمت پر ترجیح دینے کے لیے تجرد کی زندگی کی دعوت دی، یہ تیسری صدی مسیحی کے اوائل کار ججان تھا، پھر پانچویں صدی مسیحی کے اوائل میں مزدک نے زر، زن، زمن، زمین کے ملک عام ہونے کا اعلان اور اشتراکیت کی تھلے عام میں مزدک نے ملاحظہ ہو: تاریخ ہندوسطی از دیدیا، بونا (۱۹۲۱ء) ص ۱۰۱

دعوت دی، جس کے متیجہ میں کسانوں میں بغاوت پیدا ہوئی، لٹیروں کو چھوٹ مل گئی، اور تصنیال ویران ہوگئیں۔(۱)

ایران قدیم اپنی تاریخ کے اکثر حصے میں بھی انتہا پیند دعوتوں تر یکوں اور سخت رو عمل کے زیراٹر رہا، وہ بھی کسی نسلی، طبقاتی یا دینی آ مریت، بھی انتہا پینداشتر اکیت یا مطلق لاقا نونیت کے ماتحت رہا ہے، اور پیسب ہدایت ورہنمائی وکامل و بے خطار ہنما ہے محرومی اور کسی صاحب بصیرت''نمؤیّد مِن اللہ'' قائد کے بغیر سفر کا نتیجہ تھا۔

عملی وواقعاتی زندگی ہے دور بھری ہوئی علمی ا کائیاں

اس کا دوسرا بتیجہ بیہ ہوا کہ علوم وفنون، شعر وادب، فلسفہ ومنطق، ریاضیات اور Engineering، جغرافیہ و تاریخ کے علف مکا تب خیال منتشر اور بھی متضادا کا کیاں بن کر رہ کئیں، جن کے مقاصد و نتائج، سیرت و اخلاق کی تربیت اور انسان و کا کنات کے بارے میں نقطۂ نظر کا بڑا فرق تھا، اور ان میں کوئی ربط باہمی اور مفاہمت بھی نہتی، چہ جا ئیکہ انسانی سعادت، صالح معاشرہ اور صحت مند تدن کی تعمیر اور مخلوق کو خالق اور کا کنات کو اس کے بالک سعادت، صالح معاشرہ اور صحت مند تدن کی تعمیر اور مخلوق کو خالق اور کا کنات کو اس کے باکہ و سے ملانے کے سلسلے میں کوئی اشتر اک و تعاون ہوتا، اس طرح اس فکر و ثقافت کے ائمہ و اس تغریب پذیر معلی زندگی، متحرک و نمو پذیر معاشرہ سے بے تعلق اور حکومتوں کے رویہ سے اس تذہ تغیر پذیر محلی زندگی، متحرک و نمو پذیر معاشرہ سے بیتھیں اور معاشرہ کے حالات سے کوئی دنیا میں رہتے تھے، اور بسالوقات انھیں انسانیت کے مستقبل اور معاشرہ کے حالات سے کوئی دنیا میں رہتے تھے، اور دہ اس سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے تھے۔

نبوی تعلیمات سے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان تھیبی کا

بنبادى سببنها

علوم وفتون ،اوب وفلسفداورر یاضیات مین محیرالعقول کمال ومهارت رکھنے والی ان قوموں اورملکوں کی حمرانی وسرگردانی اور ان کے علم وعمل ، فکر ونظر اور اخلاق و عادات کے درمیان استے عظیم تفاوت اورائی گهری خلیج کاراز بگری واعتقادی انتشار، ندابب وآراء کے تنوع بملمی اکائیوں کے تفناد وانتشار اور ربط و وحدت پیدا کرنے والی کسی قوت یا کسی شریفانه مشتر که غایت کے فقد ان کا سبب اس آخری دھا گے کا بھی ٹوٹ جانا تھا جو ان قوموں اور ملکوں کو نبوی تعلیمات سے بائد ھ سکتا تھا، (۱)

کونکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا بہی واحدوسیا ہے جو جہالت وضلالت، سو فہم وظلمی تعبیر سے مخفوظ ہے، واقعہ بیہ کہ انبیاء میہم السلام کے راستے کے سوامعرفت البی کا کوئی اور راستہ نہیں، نہ اس سلسلے میں عقل رہنمائی کرسکتی ہے، نہ تنہا ذبانت کام کرسکتی ہے، نہ سلامت فکر و حسن فطرت، ذہن کی تیزی، قیاس آ رائی، تجربہ کاری مدد کرسکتی ہے۔

الله نے ای خقیقت کا اظہار الل جنت کی زبان سے کیا ہے، جوسادق القول بھی ہیں

(۱) قرآن کہتا ہے: ﴿ فَلَمَّا حَلَّهُ تُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَةِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسُنَهُذِهُ وُدَ ﴾ (سورة العومن: ۸۳) (جبان كَ يَغِيمِ اللَّ عَلَى اللَّالَالِ لَكَرَّ آك، توجِعَلَم (اپنے خیال بیں ) ان كے پاس تھا، اس پراترانے لگے، اور جس چیزے شخر کیا کرتے تھے، اس نے ان كوآن گھیرا۔)

علامہ آلوی بغدادی افخی تغییر"روح المعانی" میں مغسرین کا ایک تول بیقل کرتے ہیں:

"اس میں علم سے مراد مختف یونانی فلاسفداور دہر یول کاعلم ہے کہ جب وی اللی کے بارے میں سفتے تو اس کا انکار کرتے اور اسپینے علم کے مقابلہ میں انبیائی علم کی تحقیر کرتے تھے، چنانچے ستراط کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو حضرت موئی علیہ السلام کی بعثت کاعلم ہوا اور اس سے کہا گیا کہ تم کوان سے ملنا بارے میں آتا ہے کہ اس کو حضرت موئی علیہ السلام کی بعثت کاعلم ہوا اور اس سے کہا گیا کہ تم کوان سے ملنا جات ہوں ہیں، ہمیں کی معلم اخلاق کی ضرورت میں۔ (روح المعانی ۱۲۷ مرام ۱۹)

اور یکی حال ایران و ہندوستان کا بھی تھا، مشہور انگریز راجر بیکن (Roger Bacon) نے اس طبقہ کی نفسیات (Psychology) کی اپنے اس مقولہ سے سیح عکائ کی ہے کہ''وہ اپنی جہالت کو چھیانے کے لیے بزیے مطراق سے اپنے زرق برق علم کامظا ہرہ کرتا ہے۔''

Roger Bacon Opus Magustrans, R.S.Burke, 1928

اوربيان كذاتى تجربكامعالم بهي م، اوربيموقع بهى كى غلط بيانى اورمبالغة ميزى كانبين: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَلانَا لِهِذَا وَمَا كُتَّالِنَهُ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَلانَا اللَّهُ ﴾ (الأعراف: ٤٣) "خدا كاشكر م جس في بهم كويهان كاراسته وكهايا، اورا كرخدا بهم كوراسته فد وكها تا توجم رسته فه يا كتير "

ادراس اعتراف واقرار کے ساتھ ہی وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی معرفت صحح کا ذریعہ ادراس راستہ کے رہنماتھے جواس منزل تک پہنچا تاہے:

﴿ لَقَدُ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ ﴾ (سورة الأعراف: ٤٣)

''بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کرآئے تھے''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام (علیہم السلام) کی بعثت ہی کی وجہ ہے ان
کے لیے یمکن ہوسکا کہ دہ اللہ کی سیح معرفت حاصل کریں اوراس کی مرضی اوراس کے احکام
معلوم کریں اوران پڑمل پیراہوں، اوراس کے نتیجہ میں جنت میں داخلہ ممکن ہوا... اللہ تعالیٰ
نیفر آن کی ایک عظیم الثان سورہ''الصافات'' (جس میں مشرکین کی گراہی، ان کی بد
اعتقادی اوراللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تر دید کی گئی ہے جوذات باری کے شایان یان
نہیں ہیں،) کوان الفاظ پرختم کیا ہے:

﴿ سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِيَلِي الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (سورة الصافات: ١٨٠-١٨٢)

''یہ جو پچھ بیان کرتے ہیں، تہارا پروردگار جوصا حب عزت ہے، اس سے پاک ہے، اور پغیمروں پرسلام، اور سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کوسز اوار ہے۔''
میں تینوں آ بیتیں ایک طلائی زنجر کی کڑیاں ہیں جوایک دوسرے سے بیوست ہیں،
کیونکہ جب اللہ نے اپنی ذات کو مشرکین کی لغواور بیہودہ باتوں سے منزہ فر مایا تواس کی تکمیل انبیائے کرام (علیہم السلام) کے ذمہ کی جضوں نے خدا کی کممل تنزیہ و تقذیس کوا جاگر کیا اور اللہ کے متح اوصاف بیان کیے، اللہ نے ان پرسلام بھیجا اور ان کی تعریف کی، کیونکہ مخلوق سے خالق کے متح تعارف اور خالق کے متح صفات سے روشناس کرانے کا سہرا تھیں کے سر

ہے، اور ان کی بعثت مخلوق پراحسان عظیم ، انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ اور اللہ کی ربو ہیت ، رحمت اور عکمت کا تقاضائے بلیغ ہے ، اس لیے اس سلسلہ کوختم کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ (سورۃ الصافات: ۱۸۲) ''اور ساری تعریفیس اللہ ہی کوسز اوار ہیں ، جوسارے جہاں کارب ہے۔''

#### عقائدواعمال اوراخلاق وتدن كي اساس

انبیاء (علیم السلام) کے لائے ہوئے اس دین وعلم پر ہی انسانیت کی سعادت موقوف ہے، کیونکہ وہ عقائد واعمال اور اخلاق و تدن کی اساس مہیا کرتے ہیں، انسان صرف اس کے ذریعہ معرفت نفس بھی حاصل کرسکتا ہے اور کا کنات کی تھی بھی سلجھا سکتا اور زندگی کے امراز بجھ سکتا ہے، اس کے وسیلہ سے اس دنیا میں اپنا مقام شعین کرسکتا اور ابنائے جنس سے اپنی زندگی کوضیح رخ دے سکتا اور اعتاد و بصیرت اور وضاحت وقطعیت کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعین کرسکتا ہے۔

پھرنبوی تعلیمات - جن کے شروع واخیر میں نبوت محمد یہ ہے۔ علم کو ہمیشہ مل کے ساتھ ، قول کو فعل کے ساتھ مر بوط کرتی آئی ہیں، ساتھ ، قول کوفعل کے ساتھ مر بوط کرتی آئی ہیں، قرآن کہتا ہے:

﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِيُسَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقُتاً عِندَ اللهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقُتاً عِندَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفُعَلُونَ ٥ ﴾ (سورة الصف: ٢ – ٣)

''اےایمان والواتم کیوں وہ کہتے ہو جوکرتے ٹییں ،اللہ کویہ بخت ناپیند ہے کہتم وہ کہو جوکرتے نہیں''

ای کے ساتھ قرآن حکماء وشعراء کی ندمت کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، ﴿ يَقُولُونَ مَا لَا يَفَعَلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٦) اورعلائے راتخین کی تعریف میں کہتا ہے کہ: ﴿ إِنَّمَا يَحُسَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُّ ﴾ (سورة الفاطر: ٢٨) '' اللّٰہ ہے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔'' بعل المل مل كا فدمت كے ليے قرآن مجيد نے سخت ترين الفاظ استعال كيے ميں افرايا ميا ہے:

وَمَثَلُ الَّذِيُنَ حُمَّلُوا التَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَيْل الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَمُّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَيْل الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَمُّ فَاراً ﴾ (صورة الحمعة:٥)

ووجن لوگوں کوتورات پھل کا تھم دیا گیا تھا، پھر انھوں نے اس پھل نہ کیا ، ان کی معالی میں میں ہوگا ہے۔ اس کا معالی کا معالی کا دے ہو۔ ''

## نبوى تعليمات مين تهذيب اخلاق اورتز كيدوتر بيت كى اجميت

نبوى دعوت ومقاصد بعثت يس تهذيب اخلاق اورتزكية نفس كوبدى ابميت دى گئ جوقر آن فيسود - قالإسسواء من اخلاقيات كاصول ومبادى ك ذكر ك بعدان كوم معمن "معبيركيا ب

﴿ ذلِكَ مِمَّا أَوْ لَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ (سورة الإسراء: ٣٩) " يحكمت كى ان باتول ميں سے جوآپ كرب نے آپ كودى كى ہے۔" حضرت لقمان كى اخلاقى تعليمات كے ذكرت پہلے كہا گيا:

﴿ وَلَقَدُ آتَيُنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلّٰهِ وَمَنَ يَّشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفُسِهِ وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (سورة لقمان: ٢١)

"اورہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرد، اور جو مخص شکر کرتا ہے تو اپنے بی

اللہ کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پروااور سز اوار حمد (وثنا) ہے۔"

اللہ کی راہ میں بغیر احسان جنائے اور بغیر اذیت دیے ہوئے خرج کرنے ، اللہ پر

اللہ کی راہ میں بغیر احسان جنائے کو کرکے بعد فرمایا:

﴿ يُورِينِي الْحِكْمَةَ مَنُ يَّظَآءُ وَ مَنُ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُورِيَ خَيراً كَلِيْراً وَ مَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٩) ''وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشاہے، اور جس کو دانائی می بے شک اس کو یدی تعت ملی، اور نصیحت تو دبی لوگ قبول کرتے میں جوعقل مند ہیں۔''

نى صلى الشعليدة لدوم في يحيل مكارم اخلاق كوافي بعثت كالبم مقصد بتايا م فرايا: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنَمَّمَ مَكَادِمَ الْأَعْلَاقِ)()

''میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔''

سیرت و تاریخ شاہد ہے کہ آپ (علیقہ ) اخلاق کریماند کی بہترین مثال اور مرایا اسو اُحند متے ، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ٤) "اورا خلاق تهمار \_ بهت عال مي -"

## آغوش نبوت کی تربیت یا فته مثالی جماعت کی ایک جھلک

آخری رسول سلی الله علیه وآله وسلم کی آگوش تربیت سے ایس مبارک اور مثالی سل تیار ہوئی جو اخلاق سد اور صفات کریمانہ سے آراسته، اور اخلاق برائیوں، ناپندیدہ عادتوں، ندموم صفات، ہوائے نفس، جابلی رسوم اور شیطانی وساوس سے پاک صاف تھی، خود قرآن نے ان کی سلامتی طبع، صاف باطنی، تہذیب اخلاق اور تزکیه نفس کے بلند ترین مقام پرفائز ہونے کی شہادت اس طرح دی ہے:

﴿ وَاعْلَمُ مُنْ الْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَسُولُ اللّهِ لَوَ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَ الْفُسُوقَ وَ الْمِصْيَالُ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَ الْفُسُوقَ وَ الْمِصْيَالُ ، أُولَئِكُ مُ الْكُفُر وَ الْفُسُوقَ وَ الْمِصْيَالُ ، أُولَئِكُ مُ الرُّيْدُونُ ، فَضُلاً مِّنَ اللّهِ وَنِعْمَةً ، وَ اللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ (الحموات: ٧-٨) " فان ركوكم من مداكي يغيم بي، الربهت ي باتول مين وه تمهاراكها مان ليا كرين وتم مشكل مين يرتبا وباكن خداف من كويزاركرديا ، يهي لوگ راه بدايت يربي (يعنى) خداستا ويا ، اور كفراور كناه اور نافر مانى سے تم كويزاركرديا ، يهي لوگ راه بدايت يربي (يعنى) خداستا ويا ، اور كفراور كناه اور نافر مانى سے تم كويزاركرديا ، يهي لوگ راه بدايت يربي (يعنى) خداستا ويا ، اور كفراور كناه اور نافر مانى سے تم كويزاركرديا ، يهي لوگ راه بدايت يربي (يعنى) خدا

كِفْعَل اوراحَسان سے اور خداجانے والا (اور) حَكمت والا ہے۔"

<sup>(</sup>١) رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة، حديث رقم ٨٩٤٩.

### واقعہ جوخیال وتصور سے زیادہ دلکش ہے

یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کتاب "النّبوة و الأنبياء في ضوء القرآن " سے ایک اقتباس پیش کرول جو نبوت محمری کے کارنا ہے سے متعلق ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

''اس جماعت کا ہر فردائی ذات سے ایک مستقل معجز ہ، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ،اس کے ابدی کا رناموں میں سے ایک کا رنامہ اور نوع انسانی کے اشرف وافضل ہونے کی ایک روش دلیل ہے، کسی مصور نے اپنے فن کا رموئے قلم اور صناع ذبن سے اس سے بہتر تصویز نہیں بنائی ہوگی جیسے کہ حقیقت واقعہ اور تاریخ کی شہادت کی رشنی میں وہ افرادموجود تھے۔

کی شاعر نے بھی اپ شاداب تخیل ، مواج طبیعت اور شعری ملاحیت سے کام لے کر ایسے اوصاف جمیلہ، ایسی پاکیزہ سیرتوں اور ایسے برگزیدہ محاس کا خیالی پیکرنہیں تیار کیا ہوگا جس کا نمونہ ان کی ذات میں موجود تھا، ونیا کے اگر تمام ادیب جمع ہوکر انسانیت کا کوئی بلند ترین شمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں تو ان کا تخیل اس بلندی تک نہیں پہنچ سکنا جہال واقعاتی زندگی میں وہ لوگ موجود تھے جوآ غوش نبوت کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے، اور جو در سگاہ محمدی سے فارغ ہوکر نگلے تھے۔ ان کا قوی ایمان ، ان کا عمیق علم ، ان کا خیر لیند دل ، ان کی ہر تکلف اور ریاء و تفاق سے پاک زندگی ، انا نیت سے ان کی دوری ، ان کی ہر تکلف اور ریاء و خفت و پاکیزگی اور انسان نوازی ، ان کے احساسات کی لطافت و ناک دن کی شہروار کی وشجاعت ، ان کا ذوق عباوت اور شوق شہادت ، ان کی دن کی شہروار کی اور رائوں کی عبادت گر اری ، متاع دنیا اور آ رائش ان کی دن کی شہروار کی اور رائوں کی عبادت گر اری ، متاع دنیا اور آ رائش ان کی دن کی شہروار کی اور رائوں کی عبادت گر اری ، متاع دنیا اور آ رائش

زندگی ہے بے نیازی،ان کی عدل گشتری،رعایا پروری اور دانوں کی خبر گیری اور اپنی راحت پران کی راحت کوتر جیے، ایسی چیزیں ہیں کہ اگلی امتوں اور تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے اپني دعوت ورسالت کے ذریعہ ایسا صالح فرد پیدا کیا جوخدا پر ایمان رکھنے والا ، اللہ کی پکڑ ہے ۋرنے والا، وینداروامانت دار، ونیایرآ خرت کوتر جیح وینے والا، مادیت کے مظاہر کونظر حقارت سے و کیھنے والا ، اور ان مادی طاقتوں برایے ایمان اور روحانی قوت سے فتح پانے والاتھا، جس کا ایمان اس پرتھا کہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، چنانچه جب بیفروتجارت کےمیدان میں آتا توراست باز اورامانت دار تاجر ہوتا،اوراگراس کوفقر و فاقہ ہے واسطہ پڑتا تو ایک شریف اورمختی انيان نظر آتا، ده جب مجي کسي علاقه کا حاکم موتاتو ايک محنتي و بهي خواه عامل موتا، وه جب مالدار موتا تو فياض دغم خوار مالدار موتا، جب وه مند قفا اور عدالت كى كرى يربينها تو انصاف دوست ادر معاملة فهم قاضى ثابت ہوتا، وہ حاتم ہوتا تومخلص اور امانت دار حاتم ہوتا، اسے سیادت و رياست ملى تووه متواضع اورشفق وغم خوار حاكم اورسر دار موتا، اور جب وه عوام کے مال کا امانت دار بنیآ تو محافظ اور صاحب فہم خازن ہوتا، انہی اینٹوں سے اسلامی معاشرت کی عمارت بنی تھی ، اور اسلامی حکومت انہی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی ، ہیمعاشرت دحکومت اپنی فطرت میں ان افراد کے اخلاق دنفسیات کی بڑی صورتیں اور تصویریں تھیں اور ان افراد ہی کی طرح ان ہے بنا ہوا معاشرہ بھی صالح ،امانت دار، دنیا پر آخرت کوتر جے دینے والا ،اور مادی اسباب برحا کم نه کهاس کامحکوم تفال<sup>، (۱)</sup>

مغربی فاضل کائٹانی (Caetani) پنی کتاب 'دسنین اسلام' میں کہتا ہے:

'' پیلوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اخلاقی وراشت

کے سیچ نمائندے ، مستقبل میں اسلام کے مبلغ ، اور محمہ (صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم) نے خدا رسیدہ لوگوں تک جو تعلیمات پہنچائی تھیں اس کے
امین تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مسلسل قربت اوران
سے محبت نے ان لوگوں کوفکر وجذبات کے ایک ایسے عالم میں پہنچادیا
تھاجس سے اعلی اور متمدن ماحول کسی نے دیکھائیس تھا۔

درحقیقت ان لوگوں میں ہرلحاظ ہے بہترین تغیر ہواتھا، اور بعد میں انھوں نے جنگ کے مواقع پرمشکل ترین حالات میں اس بات کی شہادت پیش کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اصول ونظریات کی مختم ریزی، زرخیز زمین میں کی گئی تھی، جس سے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجود میں آئے، بیلوگ مقدس صحیفہ کے امین اور اس کے حافظ تھے، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جو نیا لفظ یا تھم تضیں پہنچا تھا، اس کے زبردست محافظ تھے۔

یہ تھے اسلام کے قابل احرام پیشروجنھوں نے مسلم سوسائی کاولین فقہاء،علماءاورمحد ثین کوجنم دیا۔''()

#### وحدت اورتو حيد كاواحد واسته

انبان پرعقیدہ تو حید کا جوعقی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کی بدولت وہ سارے عالم کو ایک مرکز اور ایک نظام کے تابع سجھنے لگتا ہے، اور اس کے اجزائے پریشاں میں ایک کھلا ہوا ربط اور وحدت نظر آنے لگتی ہے، اور اس طرح انبان زندگی کی پوری تشریح کرسکتا ہے، اور اس کے فکر وعمل کی عمارت حکمت و بصیرت، خیر وتقویل پر تعاون، انبانیت کی صلاح وفلاح،

T.W. Arnold, اخزد از Caetani, Annali Dell Islam, Vol.II,P.429 (1)

Preaching of Islam, London(1935), P.41-42

معاشرے کی تنظیم، تدن کی رہنمائی، دین ودنیا کے اجتماع، اور حریف و برسر پریکار طبقات کی وحدت واخوت کی بنیا دوں پر قائم ہو عتی ہے۔

یونان کے تذکرے میں گزر چکاہے کہ اس وقت علمی اکائیاں اور کڑیاں بھری ہوئی بلکہ اکثر حالات میں متضاد و متناقض تھیں، مثلاً علم حکمت وطبیعیات دین کا مخالف تھا، حتی کہ طب وریاضی جیسے بضر رفنون کے ماہرین بھی بھی اس سے سلبی والحادی نتیج نکالتے تھے، چنانچہ (جیسا کہ او پرگزر چکاہے) حکمائے یونان عمو ما مشرک والحد تھے، اس لیے ان کے علوم و مکا تب فکر مشرق کے دین و غد ہب کے لیے کئی صدیوں تک خطرہ اور تشکیک و نفاق کا چور دروازہ بنے رہے، اور ان کی تحقیق و تذریس سے شغف رکھنے والوں اور ان کے قدر دانوں کے عقائد جس طرح متزلزل ہوئے، اس کی واستان طویل ہے، جس کے ذکر کا میکل نہیں۔

### کا ئناتی مظاہر میں رشتۂ وحدت کی دریافت

زمانهٔ سابق میں انبیاء (علیهم السلام) کی تعلیمات کی سب سے بڑی عطا اور اخیر زمانے میں اسلام کاعظیم احسان بیتھا کہ اس نے ایسی دعوت کا پند بتایا جو علمی اکا ئیوں میں ربطو و نظام پیدا کرد ہی ہے، اور بیاس کے لیے اس طرح آسان اور ممکن ہوا کہ اس نے علم ومعرفت کے میدان میں صحیح نقطے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس نے اللہ پرایمان ویقین ، اس سے مدد اور اس پراعتاد اور اللہ تعالی کی اس ہدایت پر عمل کرنے سے اپنا سفر شروع کیا جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کودی تھی، اور اس سے پہلی دحی کا آغاز ہوا تھا، فرمایا گیا:

﴿ إِفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ (سورة العلق: ١)
"اليِّ ما لك كِ نام سے رَبُّ هِي جَسَ فِي دِينا بِيداكى ـ"

﴿ وَيَتَ ضَكُّ مُونَ فِي حَملَتِ السَّمَواتِ وَ الْأَرُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هذَا بَاطِلًا

116

سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورة آلِ عمران: ١٩١)

''اور آسان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے ہیں:)اے پروردگار! تونے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بیجائیو۔''

زمانة قدیم میں کا نئاتی مظاہر و مناظر اور حوادث وتغیرات کی وحد تیں متناقض و متضاد معلوم ہوتی تھیں ،اوراس وجہ ہے انسان کو چرت واضطراب میں ڈالتی تھیں اور کبھی کفر والحاد تک پہنچاد ہی تھیں (جیسا کہ یونان اور مشرق اسلامی کے یونانی مکا تب فکر کا حال تھا ،اور جیسا کہ آج مغرب کا حال ہے) اور خالق و مد بر کا کئات برطعن واعتر اض کی جرأت و جسارت پیدا ہو جاتی مغرب کا حال ہے) اور خالق و مد بر کا کئات برطعن واعتر اض کی جرأت و جسارت پیدا ہو جاتی مقی ،مگر ایمان وقر آن پر بنی علم انسانی نے اس وحدت کا اعلان کیا جوان کا کئاتی اکا کیوں کوایک رشتہ میں پرودیت ہے ،اور جسے اللہ تعالیٰ کا عالب ارادہ اور اس کی حکمت تا مہ کہا جاتا ہے۔

# حيات وكائنات كے فہم پرعقيد ہ تو حيد كااثر

ایک بڑے مغربی مفکر ہیرالڈ ہوفڈنگ (Harold Hofding) نے اس وحدت کی دریافت ادرانسانی زندگی اورعلم واخلاق کے سفر پر اس کے فعال اثر کی اہمیت کے بارے میں ککھاہے:

''کی توحیدی ندہب کی دینیات کی اساس فکریہ ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی ایک واحد علت ہے، ان مشکلات سے قطع نظر کرتے ہوئے جواس خیال سے لاز ما پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم اور مفیدا ثر انسانی طبالع پریہ ہوتا ہے کہ ان کو (اختلافات اور تفصیلات کو نظر انداز کرکے) ایک قانون کے مطابق تمام اشیائے عالم کو مربوط و منضبط شخصے کی عادت ہوجاتی ہے، علت کے ایک ہونے سے بیدلازم آتا ہے کہ قانون بھی ایک ہو، ازمنہ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں کہ قانون بھی ایک ہو، ازمنہ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں

وحدت کا نصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا جس سے غیر مہذب انسان طبعی مظاہر کی کثرت کے سبب اس سے غافل تھا، اور اس کثرت کے مشاہدہ میں اس لیے غلطاں و پیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سررشتہ نہ تھا۔''(ا)

انفس وآ فاق اوراقوام وملل کے ماضی پرغور وفکر کی دعوت اور اس کے فائد ہے

قرآن مجید نے علم کے مختلف وسائل و ذرائع اور تحقیق ومطالعہ کے متعدد مصادر و مآ خذبیان کیے ہیں، چنانچہوہ انفس وآ فاق اور اقوام وملل کے ماضی پرغور وفکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسے "آیامُ اللّٰہِ" اور "سُنّهُ اللّٰہِ" سے تعبیر کرتا ہے، (جسے آج تاریخ کہاجاتا ہے) اور اس طرح ہوئے تیتی اور دوررس پُر ازام کان اور انسانی مستقبل پر گہرائی سے اثر انداز ہونے والے نتائج تک پہنچا تا ہے۔

علامہ اقبال عقل انسائی اورعلم کے دسائل ومصادر کی اسلام کے ذریعے دسعت و متیہ خیزی کا ذکر کرتے ہوئے ایئے مشہور خطبات میں لکھتے ہیں:

''لین مشاہدات باطن صرف ایک ذریعہ بین علم انسانی کا،
قرآن پاکن کے نزدیک اس کے دوسر چشے اور بین ایک عالم فطرت
دوسراعالم آریخ، جن سے استفادہ کرنے میں عالم اسلام کی بہترین
روح کا اظہار ہوا ہے، قرآن پاک کے نزدیک سیٹس وقمر، بیسایوں
کا امتداد، نیہ اختلاف لیل ونہار، بیرنگ اور زبان کا فرق، اور بیہ
قوموں کی زندگی میں کامیا بی اور ناکامی کے دنوں کی آیدوشد، حاصل
کلام یہ کہ بیسا داعالم فطرت جیسا کہ بذریعہ حواس ہمیں اس کا ادراک

<sup>(</sup>۱) تاریخ فلفهٔ جدیداز دُاکمُر بیرالدُ بوفدُ مگ ج:۱،ص:۵، History of Modern (۵)

ہوتا ہے،حقیقت مطلقہ کی آیات ہیں، اور اس لیے ہرمسلمان کا فرض ہے کہ ان میں غور وفکر سے کام لے، بینہیں کہ بہروں اور اندھوں کی طرت ان سے اعراض کرے، کیونکہ جوکوئی اس زندگی میں اندھوں کی طرح ان آیات ہے اپنی آئکھیں بندر کھتا ہے دو آ کے چل کر بھی اندھا ہی رہےگا، یہی وجہ ہے كمحسوس اور تقوس حقائق يربار بار توجه كى اس دعوت کے ساتھ ساتھ جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی، جب مسلمان رفتہ رفتہ اس حقیقت کو یا گئے کہ کا ئنات میں روانی اور حرکت ہے، وہ متناہی ہےادراضافہ یذیر ہتو انجام کاریونانی فلیفہ کی مخالفت پر جس کا ا بنی حیات ذہنی کی ابتدامیں انھوں نے بڑے ذوق وشوق سے مطالعہ کمیا تھا-اتر آئے ،شروع شروع میں تو آنھیں اس امر کا احساس نہیں ہوا کہ قرآن مجید کی روح فلفہ یونان کے منافی ہے، اور اس لیے حکست یونان پراعتقاد کرتے ہوئے انھوں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی فکر یونان ہی کی روشنی میں کیا الیکن قرآن مجید کا زور چونکہ محسوس اور ٹھوس حقائل یر ہے اور حکمت یونان کا حقائل کے بجائے نظریات یر،لبذا ظاہرے کہ بیکوششیں ایک ندایک دن ضرورنا کا مرہتیں، چنانچدایا ہی ہوا، اور بیای کوششش کی ناکامی تھی جس کے بعد اسلامی تبذیب و ثقافت کی حقیقی روح برسرکار آئی، حتی که تهذیب جدید کے بعض اہم پہلو وَل کو دیکھیے تو ان کا ظہور بھی اس کا مرہون منت ہے۔''(<sup>()</sup> وهمزيد لكھتے ہيں كہ

" قرآن پاک نے تاریخ کوایام اللہ تے تعبیر کیا اور اسے علم کا ایک سرچشم کھم رایا ہے، اس کی ایک اور بنیا دی تعلیم میہ کہ اقوام وامم کا محاسبہ انفرادی واجتاعی دونوں لحاظ سے کیا جاتا ہے، مزید ریہ کہ انھیں

<sup>(1)</sup> تشكيل جديدالبهات اسلامير ١٩٦٥-١٩٧، (لا مور ١٩٥٨ء)

اپنی بداعمالی کی سزااس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور بیوہ بات ہے جس کے شوت میں اس نے بار بارتاریخ سے استناد کیا، علاوہ ازیں قارئین کو توجہ دلائی کہ نوع انسانی کے گذشتہ اور موجودہ احوال و شئون کے مطالعے میں غور و قلر سے کام لیں:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسُى بِآيَاتِنَا أَنُ أَخُرِجُ فَوُمَكَ مِنَ السَّلُمَا لِهُ إِنَّا أِنُ أَخُرِجُ فَوُمَكَ مِنَ السَّكُمُ إِلَيْهِ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَائِتٍ لِّكُلَّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ (سورة إبراهيم: ٥)

"اور ہم نے مویٰ کو آئی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی ہے۔ نکال کرروشن میں لے جاؤاوران کو خدا کے دن یا دولاؤ، اس میں ان لوگوں کے لیے جوصا بروشا کر ہیں (قدرتِ خدا کی) نشانیاں ہیں۔ "

﴿ وَمِمَّنُ حَلَقُنَآ أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ، وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا سَنَسُتَدُرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ﴾

(سورة الأعراف: ١٨١-١٨٢)

''اور ہماری مخلوق میں ہے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کارستہ بناتے ہیں، اور ای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آ بنوں کو چھٹلایا ہم ان کو بتدرتے اس طریق سے بکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔''

﴿ فَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانَظُرُوا اللهِ الْأَرْضِ فَانَظُرُوا اللهِ الْآرُضِ فَانَظُرُوا اللهِ اللهُ كَذَبِينَ ﴿ (سورة آل عمران: ١٣٧) 

'' تم لوگوں ہے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سر کر کے دیکھ لوکہ جھٹلانے والوں کا کیاانجام ہوا۔' ﴿ وَبِلُكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

﴿ وَ لِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُو لَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَأْخِرُو لَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ (سورة الأعراف: ٣٤)

''اور ہرایک فرقہ کے لیے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے: جب دہ آجا تاہے، تو ندایک گھڑی در کر سکتے ہیں ندجلدی۔''

آخری آیت پرنظرر کھے تو اس کی حیثیت ایک مخصوص تاریخی
تعیم کی ہے، جس میں گویا بڑے حکماندانداز میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ امم
انسانی کامطالعہ بھی ہمیں بہ طوراجہام نامیعلمی نج پر کرناچا ہے، لہذااس
سے بڑی علمی غلط بیانی ادر کیا ہو عتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا
خیال موجود نہیں جو فلفہ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے، حالانکہ بہ نگاہ
حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سرتا سراس روح سے معمور
ہے جو قرآن مجید کی بدولت اس میں پیدا ہوئی، وہ اقوام و امم کے
عادات وخصائل پر حکم لگا تا ہے، تو اس میں بھی زیادہ ترقرآن پاک ہی
سے استفادہ کرتا ہے۔ '(۱)

# عالمی ومنفر دعلمی تحریک جواسلامی تعلیمات سے پیدا ہوئی

اسلام نے علم کی جوعزت افزائی کی اور جس طرح اس کاشوق پیدا کیا، اس سے تاریخ اسلام میں بڑی سرگری بلکہ علمی جوش و فروش اور فنافی العلم ہونے کا بے پناہ جذبہ و داعیہ پیدا ہوگیا، اور اس عالمی وابدی علمی تحریک کا تاریخی سفر شروع ہوا جس کی زمانی مدت طویل ترین مدت، اور جس کی مکانی مسافت بھی طویل تر، اور جس کا معنوی رقبہ ان دونوں سے کہیں زیادہ تر ہے، نامور مغربی محقق اور فرنچ مؤرخ ڈاکٹر گتاولی بان اپنی کتاب ' تمدن عرب' میں کھتا ہے: ہے، نامور مغربی محقق اور فرنچ مؤرخ ڈاکٹر گتاولی بان اپنی کتاب ' تمدن عرب' میں کھتا ہے:

حرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت ی اقوام ان کے برابر ہوئی

میں لیکن بمشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو ان کا پہلا کام وہاں مسجد و مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس ہمیشہ بکشرت ہوتے تھے، نجمن ولی تو ویل - جو سامےاا ، میں مرا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندریہ میں ہیں مدرسے دیکھے۔

علاوہ عام مدارس تعلیم کے، بغداد، قاہرہ، طلیطلہ، قرطبہ وغیرہ بڑے شہرول میں دارلعلوم تھے، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الثان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجود تھا، صرف اندلس میں ستر عام کتب خانے تھے۔

مؤ رضین عرب کے اقوال کے بموجب الحاکم ثانی کے کتب خانے میں - جو قرطبہ میں تھا۔ چھ لاکھ جلدیں تھیں، جن میں سے چوالیس جلدوں میں فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چارسو برس بعد جب چارس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانے کی بنیاد ڈالی تو وہ نوسوجلدوں سے زیادہ جمع نہ کر سکے، اوران میں سے کتب نہ ہی کی ایک بوری الماری بھی نہ تھی۔''(۱)

# پورپ کے ملمی خطّ ارتقاء میں سب سے بڑاانحراف

مغرب کے اپنی گہری نیند سے بیدار ہونے اور قرون وسطی کے کلیسائی استبداد اور محاکم تفتیش (Courts of Inquisition) سے آزاد ہونے ،اور سائنس وا بیجاد کی دنیا میں اپناسفر از سرنوشر و ع کرنے کے بعد ،اور انفرادی و اجتماعی مقاصد کی تکیل کے لیے علم و تحقیق اور کا کناتی قوتوں کی تخیر کے سفر میں جوسب سے بڑی بے راہ ردی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے تہذیب و تدن میں انقلاب ہر پاکروسینے والے اس عمل کو متعقلاً اور آزاد انہ طور پر جاری رکھا اور اس کی کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ اس کا کنات پر حکومت کرے اور اسے شخصی ، وطنی اور

<sup>(</sup>۱) تندن عرب ،اردوتر جمه از سیدعلی بلگرامی ،ص ۳۹۹–۳۹۸

قومی مقاصد کے لیے مخر کرے،اور کا نئات کے پیدا کرنے دالے سے بے نیاز ہوکراس کی خلافت کے بجائے استقلال وخود مختاری کی راہ پر چلتار ہے،اس طریقۂ کارنے علم ادر غیرتر قی یافتہ قوموں اور مغرب کی ماتحت دیگراقوام پر بذھیبی دمحردمی اور مصائب کے پہاڑ توڑ دیے۔

# آ دمًّ كوخليفه مون كي حيثيت اساء كي تعليم اوراس كي معني خيزي

ندکورہ رویہ کے برعس قرآن انسانوں کو زمین میں اللہ کا خلیفہ قرار دیتا ہے، جے
اس کے اوامر کا نفاذ کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق چننا ہے، وہ محدود پیانہ میں بااختیار
خلیفہ ہے، جواپنے رب کے احکام کا پابند، اس کے آگے جواب دہ، اپنے عمل کی جزا پانے
والا، اپنے ذاتی تصرف وانانیت کے لیے صاب پر مجبور، اور افراط وتفریط، محدود قوت، فانی
حکومت، حیات گذراں اور دنیا ہے قانی سے دھوکہ کھانے اور اپنے جیسے انسانوں کو غلام
بنانے پر سزا کا مستحق ہے۔

قر آن نے ایک برامعنی خیز اورفکر انگیز مکالمہ قل کیا ہے، جوتخلیق آ دم کے دفت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوا تھا، جس کا آ غاز اس طرح ہواہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِـلُـمَـلَـئِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ حَلِيْفَةً ... إلى ﴿ (البقرة: ٣٠) ''اور جب آپ كرب نے فرشتول سے كہا كہ ميں زمين ميں اپنا خليفہ بنانے والا ہوں \_''

يُحرفر ما يا كيا: ﴿ وَعَلَّمَ آدُمَ الْأَسُمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (سورة البقرة: ٣١) ''اورالله نے آ دم كوتمام اساء كى تعليم دى۔''

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کواس دنیا کا جو کچھ ضروری علم دیا گیاہے، اوراس مادی دنیا سے اس کا جو تکھی ضروری علم دیا گیاہے، اوراس مادی دنیا سے اس کا جو تعلق ہے، اور حیات و کا کنات سے نفع اٹھانے کی اسے جنتی طاقت و صلاحیت دی گئی ہے، وہ اسے خلافت اللی کے متیج میں ملی ہے، اور بیسب اس کی ماتحق نہ کہ خود مختاری کی حثیت سے ملی ہے، اوراس منصب خلافت کے طفیل ہے جو ملائکہ کے بجائے اسے دیا گیا ہے، چنا نچے قرآن میں اشار تا کہا گیا ہے:

﴿ وَأَنَّهِ قُوا مِمَّا حَعَلَكُمُ مُسْتَحُلَفِينِ فِيهِ ﴾ (سورة الحديد:٧) " اور قرج

111

### کرواس مال میں ہے جس میں تہیں اس نے خلیفہ بنایا ہے۔ " پھر فر مایا گیا

﴿ ثُمَّ جَعَلُنگُمُ حَلاَثِفَ فِي الْأَرُضِ مِنْ بَعُدِهِمُ لِنَنْظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ﴾ (سورة يونس: ١٤) '' هِم جم نے ان كے بعدتم لوگوں كو ملك پيس ظيف بنايا تا كه ديكھيں كه تم كيے كام كرتے ہو؟''

قر آن مجید خلافت الہی کو بڑی ذمہ داری کی چیز سمجھتا ہے، جوعدل درحت ادر سخت عاہبے کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد (علیہ السلام) کو جوایک وسیع مملکت کے حکمراں تھے،اس طرح مخاطب کرتا ہے:

﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنْكَ حَلِيُفَةً فِي الْأَرُضِ فَاحُكُمُ بَيُنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ اللهِ فَيُ صَبِيلِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللهِ فَيُ صَبِيلِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ ﴾ (سورة ص:٢٦)

''اے داود! ہم نے تم کوز مین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اورخواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ شہمیں خدا کے رستہ سے بھٹکا دے گ، جولوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب (تیار) ہے، کہ انھوں نے حیاب کے دن کو بھلا دیا۔''

# سب سے بڑی غفلت و جہالت جو تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی

خلافت وخودمختاری کافرق بتانے کے کوئی ضرورت نہیں، خلیفہ ہمیشہ اپنے مالک ہے مر بوط اور اس کا تابعدار، ذرمہ داری میں امانت دار، اپنے ماتختوں کا ہمدرد، اپنے مالک و آ قا کاشکر گزار اور ہرفضل وکرم کواس کی طرف منسوب کرنے والا ہوتا ہے، وہ غرور و تکبر میں مبتلانہیں ہوتا، اور نہ قوت و حکومت اُسے آپ ہے باہر کرتی ہے۔

لیکن مغرب نے اس حقیقت کو بھلا دیا، جس کے نتیجہ میں نہ صرف علم و تحقیق کی تاریخ میں؛ بلکہ بوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی سامنے آئی، اور یہ کسی ایک فردیا

چندافرادیا کسی ایک فکر وفلسفہ کی بھول نہ تھی، بلکہ پوری علمی دنیا اور عالمی قیادتوں کی بھول تھی جس کے ہاتھ میں انسانیت کا متعقبل اور دنیا کے رجحانات تھے، اس طرح یہ بردی بدبخانہ بھول اور بہت بھاری غفلت و جہالت تھی جو تاریخ کے اشپے پر ظاہر ہوئی، اور ایسی غلطی تھی جس نے غلطیوں کے بہت سے طویل دور پیدا کردیے، کسی دانشور نے سیجے کہ اپنے کہ دفاطی سے نے غلطیوں کے بہت سے طویل دور پیدا کردیے، کسی دانشور نے سیجے کہا ہے کہ دفاطی سے زیادہ کسی اور مخلوق کی افز اکثر نسل میں نے نہیں دیکھی۔ ونیا ابھی تک اس خط متعقبم سے انحراف کے نتائج بھگت رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے (آ دم کو عطائے خلافت اور علم کی تعلیم کا دا تعرباکر ) عاقل انسانوں کے لیے قائم کیا تھا۔

# اسلامی علمی تحریک کی پانچ خصوصیات

اسلای تعلیمات کے زیر ار مسلم علاء کی محنت کی بدولت جوعلمی تحریک برپاہوئی، اس کی خصوصیات میں پانچ خصوصیات بہت نمایاں ہیں، جن کی طرف ہم یہاں صرف اشارے کریں گے۔

### (۱) عالميت وانسانيت

استحریک کی پہلی خصوصیت اس کی آفاقیت اورنسل انسانی سے اس کا عمومی تعلق ہے، کیونکہ علم اسلام میں جملہ اقوام وقبائل ،نسلوں اور خاندانوں اور تمام ملکوں کا ایک عمومی حق اور دولت مشتر کہ ہے، اوراس میں یہود کے'' بنی لاوی'' اور ہنود کے برہمنوں جیسامخصوص حق کسی کونہیں دیا گیا ہے، چنانچہ اسلام کی علمی برادری میں کسی قوم ونسل کو دوسری قوموں اور نسلول کے مقابلے میں کوئی امتیاز نہیں دیا گیا ہے، اور اس میں نسل وخون سے زیادہ ذوق و شوق، حسن قبول وحسن طلب، قدردانی اور تجہد واجتہاد میں تفوق کو ترجے دی گئی ہے، امام احمد شوق، حسن قبول وحسن طلب، قدردانی اور تجہد واجتہاد میں تفوق کو ترجے دی گئی ہے، امام احمد بن خبیل نے اپنی سندسے نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) سے روایت کی ہے کہ:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة، حديث رقم ٧٩٣٧

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن حلدون، المطبعة البهية، صد ١٠٤، اس دعوى كتفيل اور مثالول كي لي ملاحظه مو راقم الحروف كى كتاب: "تهذيب وتدن براسلام كراثرات واحسانات"

117

"لَـوُكَانَ الْعِلْمُ بِالتَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَنَاسٌ مِنُ أَبْنَاءِ فَارِسَ" (1): "الرَّعْلَم ثرياك بلندى يهي موتا تواسے الل فارس ميں سے يحطوگ حاصل كر ليتے -"

اس کی تاریخی شہادت نابغهٔ عرب علامه این خلدون (م۸۰۸ه ) نے اپنے مشہور مقدمه میں په کهه کر دی ہے کہ:

مِنَ الغريبِ الواقِعِ أَنَّ حَمَلة العلم في الملّةِ الإسلاميةِ أكثرهم العحم، وليس في العرب حملة علم، لا في العلومِ الشرعيةِ ولا في العلوم العقلية، إلا في القليل النادِرِ،.....مَعَ أَنَّ الملّةَ عربيةٌ وصاحب شريعتِها عربيٌ. (٣)

"بی عجیب واقعہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اکثر اہل علم مجمی ہیں، علوم شرعیہ میں بھی اور علوم عقلیہ میں بھی، سوا معدود سے چند کے سب عجمی ہیں، حالا نکہ بیلت عربی ہے، اور صاحب شریعت بھی عرب ہیں۔"

### (۲) عوامیت وعمومیت

اسلام کی علمی تحریک کی دوسری خصوصیت اس کی عوامیت و عمومیت ہے، اس کیے کہ وہ عوامی کوششوں اور مسلمانوں کی علمی قدروانی اور اس کی ضرورت کے احساس اور کتاب و سنت میں اس کے فضائل اور اس پراجروثو اب کے وعدے، اور جہالت کی ندمت اور وعید پر یقین کے نتیج میں ہر یا ہوئی، اور مسلمانوں نے ہرز مانے میں تخصیل علم میں ایک خاص سرگری اور ذوق وشوق و کھایا، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی قدردانی اور مالی تعاون کے ذریعے لا تعداد مدارس اور تعلیمی صلفے قائم ہوئے، جبکہ سرکاری طور پرصرف چند مدارس ( نظامیہ بغداد و نیشا پورکی طرح) مسلم دار الحکومت اور بڑے شہروں میں قائم ہوئے، مگر اس کے برعکس علاء نیشا پورکی طرح) مسلم دار الحکومت اور بڑے شہروں میں قائم ہوئے، مگر اس کے برعکس علاء

<sup>(</sup>۱) اس بارے پس مختلف ممالک بیس علاء کر الم اور اسلامی ثقافت کی تاریخیس خصوصاً بیخ عبدالفتاح ابوغده کی کتاب "صف حسات من صبر العلمهاء" اور "مزهة الحدواطر" (۱ - ۸) ازمولا تاسید عبدالحی حنیّ، اور نواب صدریار جنگ مولا تا حبیب الرحمٰن خال شروانی کی کتاب "علائے سلف" بمولا تاسید مناظر احسن کیلانی کی کتاب" بماراقد یم نظام تعلیم و تربیت "کامطالعه مفید ہوگا۔

کی رضا کارانہ محنت اور زاہد و قناعت پسنداسا تذہ کی بدولت علم گھر گھر پھیل گیا، جضوں نے حکومت کے مناصب و وظا کف اور امراء و اغنیاء کی سر پرتی ہے بے نیاز ہوکر بقدر کفایت معاوضہ اور قوت مالا یموت پر قناعت کی، تاریخ نے اس سلطے کی ایسی جیرت انگیز حکایات نقل کی ہیں کہ اگر راوی ثقداور روایات مشہور نہ ہوتیں اور علمائے را بخین کے ایمان و احتساب کی قوت اور ایثار وقر بانی کے جذبات کا یقین نہ ہوتا تو ان پریقین نہ آتا۔ (۱)

یہاں مثال کے طور پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا کائی ہوگا جس کا تعلق امام وار الہجر ت
مالک بن انس اور عباسی خلیفہ ہارون رشید ہے ہے (جو خلیفۃ المسلمین اور اپنے وقت کا سب
سے برنا حکمر ال تھا) امام مالک کو ہارون رشید نے ان سے موطا پڑھنے کے لیے طلب کیا تو
مام مالک نے جواب دیا کہ: ''إِنَّ الْعِلْمَ يُؤُنَّی وَ لَا يَأْتِيُ ''(علم کے پاس جایا جا تا ہے، وہ کی
کے پاس نہیں آتا) میں کر ہارون رشید امام مالک کے ہمراہ ان سے موطا سننے کے لیے ان
کے گھر گئے، جہال انھول نے ان کو اپنے ساتھ مند پر بھایا، پڑھتے وقت ہارون رشید نے
کے گھر گئے، جہال انھول نے ان کو اپنے ساتھ مند پر بھایا، پڑھتے وقت ہارون رشید نے
مایا: ''جب خواص کو علم دیا جا تا اور عوام کو اس سے محروم کیا جا تا ہے تو اللہ تعالی اس سے خواص
مایا: ''جب خواص کو علم دیا جا تا اور عوام کو اس سے محروم کیا جا تا ہے تو اللہ تعالی اس سے خواص
ویجی نونے نہیں ویتے '' اس کے ساتھ ہے بھی فرمایا کہ:

''اے امیر المؤمنین! ہم نے اپنے شہر کے اہل علم کو دیکھا ہے کہ دہ تواضع پیند کرتے ہیں۔'' بین کر ہارون رشید مندسے نیچا تر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر موطا کی ساعت کی۔''(ا)

مسلمانوں کی علمی تحریک ایک عوامی تحریک تھی جس سے ہر طبقے اور ہر سطح کے لوگ ستفید ہوتے تھے، تعلیم معاشرے کی عام دلچیس کی چیز اور ایک ایباشوق بن گئ جس سے اہل حرفداور پیشہ ورعوام بھی دلچیس لیتے تھے، اشینلی لین بول' تاریخ عالم' میں لکھتا ہے:

د فداور پیشہ ورعوام بھی دلچیس لیتے تھے، اشینلی لین بول' تاریخ عالم' میں لکھتا ہے:

د فعلی مسلمان گویا حصول علم کے شوق اور سیاحت کا دیوا نہ ہوگیا تھا، یہ سب سے بڑی خدمت تھی جواسلام نے عدوی تہذیب کے لیے انجام دی، ہر خطہ سے بغداد جیسے مرکز علم کی

جانب علم کے طالبین امنڈ پڑے، اور پھر یہی حال علم و ادب کے دوسرے مراکز کاہوگیا، بیحالت اس حالت سے مشاہبتی جو بعد میں دوبرے مراکز کاہوگیا، بیحالت اس حالت سے مشاہبتی جو بعد میں یو نیورسٹیوں کی جانب مغربی اہل علم کے سیلاب میں نظر آتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ جیرت انگیزتی، مسجد ہیں جواسلام کی جامعات تھیں (اوراب بھی ہیں) ان طلبہ کے جوم سے بھر گئیں جوعلوم دیئیہ، فقہ، فلفہ، طب اور ریاضیات پر علماء کے درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، درس دینے والے علماء مربی ہولئے والے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی مرضی سے درس دیا کرتے تھے، نہ آھیں سند کی ضرورت تھی، نہ اور اپنی مرضی سے درس دیا کرتے تھے، نہ آھیں سند کی ضرورت تھی، نہ مشاہرہ کی، نہ ان کے اور پکوئی گئرانی تھی، اگر وہ لائق و قابل ہوتے تو ان کی قابلیت کی بنا پر کی جاتی، اور ان کا کام رضا کارانہ کی قدر ومنزلت ان کی قابلیت کی بنا پر کی جاتی، اور ان کا کام رضا کارانہ طور پر قبیل معاوضے کے ساتھ چتنا تھا۔ ''()

اس نظام تعلیم کی طاقتور دوح اور کار فرما جذبہ تعلیم و تدریس سے رضائے الی کی طلب اوراس کوعبادت بیجھنے کاعقیدہ تھا، بیروح اسلام اور مسلمانوں کی طویل علمی و تعلیمی تاریخ اور اس کے زیر اثر وسیح رقبے میں عرصہ تک کار فرما رہی، اوراس کے محیرالعقول نمونے وقتا فو قائسا منے آتے رہے، یہاں دوراخیر (تیرھویں صدی ہجری – انیسویں صدی عیسوی) کا سبم خربی تہذیب اور نظام تعلیم اثر انداز ہو چکے تھے – ایک واقع تقل کیا جاتا ہے، جس سے ایمان واحتساب کی اس دینی کیفیت کا انداز ہ ہوسکتا ہے جوعلائے اسلام میں کار فرماتھی:

دیج تھے، روہیل کھنڈ کے انگریز حاکم مسٹر ہاکنس نے ان کو بریلی کالج
کی تدریس کے لیے ڈھائی سورو پے مشاہرہ کی – جو سے یہلے وہ
کی تدریس کے لیے ڈھائی سورو پے مشاہرہ کی – جو سے یہلے وہ
حیثیت رکھتا تھا جو اس وقت ہزار بارہ سوکی بھی نہیں – پیش کش کی، اور

Universal History of The World, ed. J.A. Hammerton, London, (1)
Vol. IV P. 2532-33

#### www.besturdubooks.net

#### ITY

وعدہ کیا کتھوڑی مدت میں اس مشاہرہ میں اضافہ اورتر تی ہوجائے گی، انھوں نے عذر کیا کہ ریاست سے ان کودس رویے ماہوار ملتے ہیں وہ بند جا ئیں گے، ہاکنس نے کہا کہ میں تو اس وظیفہ سے پیمیں گنا پیش کرتا ہوں،اس کے مقابلہ میں اس حقرر قم کی کیا حیثیت ہے؟ انھوں نے عذر کیا کہ میرے گھر میں بیری کا ایک درخت ہے، اس کی بیری بہت میٹھی اور مجھے مرغوب ہے، ہریلی میں وہ بیری کھانے کونہیں ملے گی، ظاہر بیں انگریز اب بھی ان کے دل کی بات کونہیں پاسکا،اس نے کہا کہ رام پور ے بیری کے آنے کا انظام ہوسکتا ہے، آپ ہریلی میں گھر بیٹھے اپنے درخت کی بیری کھا کتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے طالب علم جورام پور میں درس لیتے ہیں ان کا درس بند ہو جائے گا ادر میں ان کی خدمت سے محر دم ہوجاؤں گا ،انگریز کی منطق نے اب بھی ہار نہیں مانی ،اس نے کہا کہ میں ان کے دخلا نُف مقرر کرتا ہوں تا کہوہ بریلی میں آپ سے اپنی تعلیم جاری رکھیں اور اپنی تخیل کریں ، آخراس مسلمان عالم نے اپنی کمان کا آخری تیرچھوڑ اجس کا انگریز کے یاس کوئی جواب ندتها، مولانانے فرمایا کہ بیسب سیح ہے، لیکن تعلیم پر اجرت لینے ے متعلق میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟''<sup>(1)</sup>

### ۳-حرکیت

تاریخ اسلام ادر عالم اسلام کی علمی تحریک کی ایک خصوصیت وه حرکیت تھی جوحصول علم، مطالعه و تحقیق میں وسعت واختصاص، حدیث صحیح ، سند عالی ، لسانی ولغوی جستو و تحقیق اور پھرمختلف

<sup>(</sup>١) ما قوزاز نزهة النعواطِرج٧ص٣٢٤

<sup>(</sup>۲) ملاحظه بموعلامه ذهبي كي "تنذكرة الحفاظ"، واكثر مصطفى سبا ى كي "السينة و مكانتها في التشريع الإسلامي" ، "رجال الفكر و الدعوة" حصه اول ميس عنوان و قرن اول وثاني ميس جمع وتدوين حديث" اور "محدثين اوران كي عالى بمتى" (ص 2 - ۸۷)

ملکوں میں احکام شرعیہ اور علوم دیدیہ کی اشاعت کی راہ میں محنت و مشقت اور قطع مسافت کی شکل میں ظاہر ہوئی، تاریخ و تراجم کی کتابیں اس کی دککش مثالوں اور جیرت انگیز نمونوں سے پُر ہیں، خصوصاً محدثین کے حالات اور حدیث کی جمع و قد وین کے سلسلے میں کھی جانے والی کتابیں، (۲) اس سلسلہ میں مشہور فلنفی مؤرخ ابن خلدون کے شہر و آفاق مقدمہ کا بیا قتباس اس کی اہمیت اور علمائے اسلام کے طرز فلر کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، ابن خلدون ''علم کی خاطر ترک وطن اور مشائخ زمانہ سے ملاقات تعلیم پر چار جا ندلگاتی ہے'' کے عنوان کے ماتحت لکھتا ہے:

"اس کا سبب یہ ہے کہ انسان علوم واخلاق یا ندا ہب و فضائل بھی تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، اور بھی صحبت و دُوبدو کلام ہے، ایکن جو چیز صحبت و تلقین سے حاصل ہوتی ہے دہ طبیعت میں پختہ طریقہ ہے، اور دل میں زیادہ گھر کرتی ہے، اب جس قدر اساتذہ کی تعداد بڑھتی ہے، اور دل میں زیادہ گھر کرتی ہے، اب جس قدر اساتذہ کی تعداد بڑھتی اصطلاحات گونا گوں و مختلف ہیں، جتی کہ متعلم کو دھوکا لگتا ہے، پھر تعلیم اصطلاحات علم کا جزو ہیں، اور جب وہ متعدد مشائے سے کہ یہ اصطلاحات علم کا جزو ہیں، اور جب وہ متعدد مشائے سے ملاقات حاصل کرتا ہے اور ان کے رنگ برنگ طرق واسالیب تعلیم سے دافف ہوتا ہے، تو اس کی آ تکھیں کھتی ہیں اور اب وہ اصطلاحات میں دافف ہوتا ہے، تو اس کی آ تکھیں کھتی ہیں اور اب وہ اصطلاحات میں دافف ہوتا ہے، اور ان کو علم سے جدا جانے لگتا ہے، وہ یہ بھے لیتا ہے تمیز کرنے لگتا ہے، اور ان کو علم سے جدا جانے لگتا ہے، وہ یہ بھے لیتا ہے

''اکتوبر ۱۹۸۵ء میں دنیا کے دو اہم علمی اداروں کی کوسل تحقیقات علوم ابتا کی ادر میں کا کوسل جھیقات علوم ابتا کی Science Research Council) اوعلمی المجمنوں کی امریکی کوسل Science Research Council) نے مسلم معاشرے کے تقابلی مطالعہ کے لیے ایک جوائنٹ کمیٹی تشکیل Of Learned Societies) کی ،جس نے اپنی تحقیقات کے لیے ''اسلامی معاشرہ میں سفر کی اہمیت اور اس کے اثر ات'' کوموضوع کی ،جس نے اپنی تحقیقات کے لیے ''اسلامی معاشرہ میں سائنس ریسرچ کوسل Social Science کی ایمیت اور اس کے طور پر اختیار کیا، اس کمیٹی کا بیان سوشل سائنس ریسرچ کوسل جوا، جس میں اس نے مسلمانوں کے حصول علم کے لیے سفر سے غیر معمولی شخف اور اس کے نوائد و اثر ات کی اہمیت کا اظہار کیا ہے، جوان علمی سفروں اور نقل وحرکت سے طالبین علم اور ماہرین فن کو ہردور میں صاصل ہوتے رہے ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) ترجمه مقدمه ابن خلدون ازمولا ناسعد حسن خال يوسفى ١٥ ٢٥ (طبع كراجي)

کہ بیا اصطلاحات محض تعلیم کے طرق و دسائل ہیں جو اساتذہ کر دونگار نے اختیار کرلیے ہیں اور ان کو تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، بس اس سے ذائد اس کی کوئی حقیقت نہیں ، غرض ان باتوں کے جانے اور اصطلاحات میں فرق کرنے سے متعلم کے ملکات مصفی اور متحکم ہوجاتے ہیں اور علم و ہدایت کے داستے اس پر کھل جاتے ہیں ، لہذا آخیس نو ائد دمصالح ندکورہ کے پیش نظر طلب علم میں مشائخ عظام کی خدمت میں حاضری وموجودگی لازمی ہے، اور اس راہ میں سفر اختیار کرنا لابدی۔''(۱)

### (۴) عزیمت وجوال مردی

علائے اسلام امر بالمعروف آور نہی عن الممکر اور سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے ہوت کہنے ، اسلامی حکومتوں اور معاشروں کے انحراف اور تخریبی سازشوں کے مقابلے پر سینہ سپر رہنے ، وقت پڑنے پر جہاو وقال ، آزادی وطن اور جیرونی طاقتوں اور اسلام دشمن حکومتوں سے مقابلے کی قیادت کی شکل میں اپنی عالی بمتی اور جواں مردی کے لیے ممتاز رہے ہیں ، چنانچہ جہاد واجتہا داور عصر اول سے آج تک کی تجد میدی واصلاحی تحریکات کی تاریخ کامحقق اس کے جہاد واجتہا داور عصر اول سے آج تک کی تجد میدی واصلاحی تحریکا است کے مقام پر کسی طویل عرصے میں (جوتقریباً مسلسل ہے ) اس کے ہرضعے پر قیادت و مرکز بیت کے مقام پر کسی نہری عالم وین کودیکھتا ہے۔ (۱)

تیرهویں چودھویں صدی ہجری اور انیسویں بیسویں صدی عیسوی میں رباط و مراکش سے لے کر ہندوستان تک جتنے ملکوں میں بیرونی قبضہ دافتد ارکے خلاف علم جہاد بلند کیا گیا، اور آزادی اورانتخلاص وطن کی جنگ لڑی گئی اس کی قیادت یا تو تمام تر علائے دین

<sup>(</sup>۱)اس سلیلے میں مخضراً مصنف کی کتاب' نز کیہ واحسان یا نصوف وسلوک' کی نویں فصل بعنوان' اہل تصوف اور دینی جدو جہد' میں کچھروشیٰ ڈالی گئ ہے، اوران چندنمایاں شخصیتوں کی نشاندہی کی گئ ہے جو بیک وقت عالم دین اور روحانی پیشواتھے۔ ملاحظہ ہوس ۱۱۵۲۱۱

<sup>(</sup>٢) اسلط میں الجزائر میں شخ عبدالحمیدین بادیس، شخ محمد بشرالا براجیی، اور مندوستان میں شخ البند مولا تامحود حسن دیوبندی، مولا ناعبدالباری فرگئی کلی، مولا نا ابوالکلام آزاد، مولا ناسید حسین احمد دفئ کا نام اختصار الیاجاسکتا ہے۔

کے ہاتھوں میں رہی یاوہ قیادت کی صفوں میں نمایاں وممتاز ادر مؤثر وکارفر مارہے،اس تاریخی حقیقت کے جائزے ادراس کی نمایاں شخصیتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک مستقل ضخیم کتاب درکار ہے جوایک وسنے انظر،انصاف بینداور جفائش مؤرخ ومصنف کی منتظرہے،اس سلسلے میں الجزائر ادر برصغیر ہند میں خاص مماثلت ہے کہ دونوں جگہ مسلمانوں میں آزادی کی تحریک کی جدد جہد دقیادت خالصتانا موراور مسلم الثبوت علاءنے کی۔(۱)

## ۵-علم نافع برخصوصی توجه اورزور

اسلام کی علمی تحریک پانچویی خصوصیت اس کاعلم نافع پر ذور دینا ہے، جو ہدایت کا حال، نجات کا ضامن، آخرت میں مفید ہو، اور وہ ایباعلم ہے جس پر إنسان کی سعادت و نجات موقوف ہے، اس کے ذریعہ سے وہ اپنے اور اس کا نئات کے خالق وہا لک اور اس دنیا کے چلانے والے کی ذات وصفات عالیہ کی معرفت صححہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے اور اس کے جلانے والے کی ذات وصفات عالیہ کی معرفت صححہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے درمیان ربط و تعلق کو بھتا ہے، اور اس کی رضا مندی و ناراضکی اور آخرت میں اپنی سعادت و شقادت کے اسباب کو جانتا ہے، اللہ تعالی ان لوگوں اور گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جو نجات و سعادت کے ضامن اور معرفت صححہ کے حاصل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات وہ علم ہے جو اس راہ میں قطعاً مفیز ہیں، بلکہ اکثر اوقات رہزن ثابت ہوتا ہے: سرمایہ حیات وہ علم ہے جو اس راہ میں قطعاً مفیز ہیں، بلکہ اکثر اوقات رہزن ثابت ہوتا ہے: سرمایہ حیات وہ علم ہے جو اس راہ میں قطعاً مفیز ہیں، بلکہ اکثر اوقات رہزن ثابت ہوتا ہے: در یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے عافل ہیں۔ " دیتو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے عافل ہیں۔ " اور فرماتے ہیں۔ " اور فرماتے ہیں:

﴿ بَلِ اذْرَكَ عِلْمُهُمُ فِي الآخِرَةِ، بَلُ هُمُ فِي شَكَّ مِّنْهَا، بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ (سورة النمل: ٦٦) '' بلكه آخرت (كم بارك بيس)ان كاعلم بين ہوچكا ہے، بلكه وه اس كى طرف سے شك بيس بيس، بلكه اسساند هے ہورہے ہيں۔''

دوسری جگه فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمُ بِالَّا خُسَرِيُنَ أَعْمَالًا، ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْحَيْوةِ

الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صَنْعاً، أُولِيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمُ وَ لِعَسَآئِهِ فَحَرِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُناً ﴿ (سورة الكهف:٣٠ - ١٠٥)

''کہہ دو کہ ہم تہمیں بتائیں جوعملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کررہے ہیں، وہ لوگ ہیں جھول نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کردیا، تو ان کے اعمال ضائع ہوگئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے پچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔'' حدیث شریف میں دعا مانگی گئی ہے:

جب علوم وفنون کامنہیں آتے ،اور نجات دینے والامعمولی علم

انسان کے کام آتاہے

ہم یہ مقالدایک دلچپ اور سبق آ موز قصے پرختم کرتے ہیں، جوعلم نافع (جس کے ذریات میں مقالدایک دلچپ اور سبق آ موز قصے پرختم کرتے ہیں، جوعلم نافع (جس کے ذریعے سلامتی موقو ف نہیں ،علاء واد باءنے جانئے پر (ان کے منافع اور مصالح کے باوجود) نجات وسلامتی موقو ف نہیں ،علاء واد باء نے اکثر قصول سے حکمت وموعظت کا کام لیا ہے، یہ قصد اس طویل علمی بحث کے سامعین و قارئین کرام کاؤٹی بوجھ پچھ بلکا کردےگا اور ان کی نشاط عند کا باعث ہوگا:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم(۲۹۰٦)

"راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلبہ تفریح کے لیے ایک کشتی پرسوار ہوئے، طبیعت موج پرتھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز و کیف آ ورتھی، اور کام پھھ نہ تھا، یہ نو عمر طلبہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے، غیر تعلیم یافتہ ملاح ان کی دلچیسی کا اچھا ذریعہ اور فقر ہے بازی، نداق وتفریح طبع کے لیے نہایت موزوں تھا۔

چنانچہ ایک تیز وطرارصا حبزادے نے اس سے مخاطب ہوکر کہا:'' پچپامیاں! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟'' ملاح نے جواب دیا: میاں! میں کچھ پڑھا لکھانہیں۔ صاحبزادے نے ٹھنڈی سائس بھر کر کہا:ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا: میں نے اس کانام بھی نہیں سنا۔

> دوسرے صاحبز اوے بولے اقلیدس اورالجبراتو آپ نے بڑھی ہوگی؟ معمد منابعہ در منابعہ اسلامی اسلامی کا منابعہ کا م

ملاح نے کہا:حضور! بیام میرے لیے بالکل نئے ہیں۔

اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا: گرآپ نے جغرافیہ اور تاریخ تو پردھی ہی ہوگی؟

ملاح نے جواب دیا: سرکار! بیشهر کے نام میں یا آ دمی ہے؟

ملاح کے اس جواب پرلڑ کے اپنی ہنسی نہ ضبط کر سکے اورانھوں نے قبقہہ لگایا، پھر انھوں نے پوچھا: چیامیاں!تمھاری عمر کیا ہوگی؟

الماح نے بتایا: یہی کوئی تنس سال!

لڑکوں نے کہا: آپ نے اپنی آ دھی عمر بر باد کی ،اور پچھ پڑھالکھانہیں۔

ملاح بیچاره خفیف ہوکررہ گیا،اور حیپ سادھ لی۔

قدرت کا تماشا دیکھیے کہ شق کچھ ہی دورگئ تھی کہ دریا میں طوفان آگیا، موجیس منھ کھیلائے ہوئے آگے ہو ھدرہی تھیں اور کشتی ہجکولے لے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی، دریا کے سفر کالڑکوں کا پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہوگئے، چبرے پر ہوائیاں الرنے لگیس، اب جامل ملاح کی باری آئی، اس نے بوی معصومیت سے پوچھا: ''بھیا! تم نے افران کے اس کے بوی معصومیت سے پوچھا: ''بھیا! تم نے

127

كون كون سے علم روسے ہيں؟

لڑ کے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے، اور کالج یا مدرے میں پڑھے ہو کے علوم کی لمبی فہرست گنائی شروع کر دی ، اور جب بھاری بھر کم اور مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا:ٹھیک ہے ، یہ سب تو پڑھا، کیکن کیا بیرا کی بھی سکھی ہے؟ اگر خدانخو استہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیئے بہنچ سکو گے ؟

لڑکوں میں کوئی بھی پیرنائہیں جانتا تھا، انھوں نے بہت افسوں کے ساتھ یہی جواب دیا:

'' یجاجان! یمی ایک علم ہم ہے رہ گیا، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔'' لڑکوں کا جواب من کرملاح زور ہے ہنسااور کہا: میاں! میں نے تواپنی آدھی عمر کھوئی گرتم نے پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھالکھا کچھ کام نہ آئے گا، آج پیراکی ہی تمھاری جان بچاسکتی ہے، اوروہ تم جانتے ہی نہیں ۔''(۱)

<sup>(</sup>۱) تمبر ۱۹۸۱ على الجزائر على منعقد بون والے عالمى سيمينار (مسلتقى الفكر الإسلامى) ميں پڑھے كے عمر بي مقالية "دورالإسلام النوري البناء في محال العلوم الإنسانية "كا ترجمه لقلم مولانا أشس تيريز خال، بيمقال علا حدور سالدكي شكل ميں شائع بوا۔

# ایک اہم مکتوب

صاحب المعالى شيخ حسن عبدالله بن حسن ،وزير المعارف، قواه الله و أيَّده بروح منهُ.

السلامعليكم ورحمة الثدوبركانة

بھے یفین ہے کہ آ ب سے سلامت اپنے مستقر پر واپس آ چکے ہوں گے، (۱) بخیر واپس پر دلی مبار کباد پیش کرتا ہوں ، ان بلاد مقدسہ کے حالات سے میر اتعلق خاطر اور ان رجا نات کے سلسلے میں اضطراب جن سے اس ملک کا دینی وفکری اور اعتقادی مستقبل وابسۃ ہے ، باعث تعجب نہیں اور نہ کسی شرح کامختاج ہے ، کیونکہ یہ ملک عالم اسلام کا دھڑ کہ ہوا دل ہے ، اور یہاں کے مستقبل کے واقعات ور جھانات سے تمام اسلامی مما لک کا گہر اتعلق دل ہے ، اس مملکت کا ہر شم کی فکری شکش ، نفیاتی اضطراب ، دعوت اسلامی کی ابدیت اور اس کی تاکد انہ صلاحیت پرعدم اعتاد ، اور اخلاتی انار کی سے بچار ہنا اہم ترین مقاصد میں سے ہے ، اور یہ بات اس ملک کے ہر بہی خواہ کی توجہ تعلیم کی طرف لے جاتی ہے ، کیونکہ تعلیم ہی کسی ملک کو شعرا نے میں ڈھالتی اور وہی معاشر ہے کو آخری شکل دیت ہے ۔

مسلمانوں کے لیے قکر مندر ہے والے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ اگر میری کوئی ایک ہی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ ملک کے صاحب امرونجی کے لیے کرتا، کیونکہ مسلمانوں کی خیر وصلاح اس کے خیر وصلاح پر موقوف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میری اگر کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ میں وزیر تعلیم کے لیے کرتا اور اللہ سے ان کے لیے تو فیش واستقامت اور نصرت کی دعا ما آگتا، اور اگر میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا تو میں اسے اس وز ارت کی خدمت و تعاون میں لگا دیتا۔

(۱) وزیرموصوف اس وقت اورپ کے سفر سے لوٹے تھے

سهرا

ہے، جب کہ دہ ناخواندگی ہے (جواس باصلاحیت تو م پرسابق حکومتوں کی بے تو جہی کے سبب محیطتی ) عام اور وسیع تعلیم و ثقافت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جس پر بے مثال سخاوت اور دریا دلی سے خرج کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ وہ اس سادہ و محد ووزندگی سے جو قرون وسطی کی زندگی سے مشابقی ، اس تغیر پذیر زندگی کی طرف جس کی انتہا نامعلوم ہے، اور جمود و تعطل سے تلاش وجھیں کی جانب رواں دواں ہے، ظاہر ہے کہ بیمر حلہ تو موں اور ملکوں کی تاریخ کا نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، جو بڑے باریک اور حکیمان لائے مثل، وسیع وحمیق تقیدی نظر ، مومن نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، جو بڑے باریک اور حکیمان لائے مثل، وسیع وحمیق تقیدی نظر ، مومن

و تخلص معاونین ،اور پخته کارمنصوبه سازول کے تعاون کا طالب ہوتا ہے ،اوراس سلسلہ میں معمولی نغزش وکوتاہ نظری ، ناقص منصوبہ بندی یا معلمین کے انتخاب یا بیرونی اساتذہ کے تقرر

میں ذرای ہے احتیاطی اس ملک کوا یہے گڑھے میں گراسکتی ہے جس کی کوئی تھا ہٰہیں اور اس منزل تک پہنچاسکتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔

جناب کا وزارت تعلیم کی مرکزی جگہ پر ہونااس ملک کوان خطروں سے بچانے کی صانت تھی جواب کے جیائے کی صانت تھی جواب کے لیے ایک چینج ہیں، کیونکہ آپ اس جزیرہ میں انجرنے والی عظیم تحریک دعوت واصلاح کی شاخ پُر تمر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر شریف انسان اپنے پیشروؤں کی میراث اوران کی کوششوں کے سلسلہ میں غیرت مند ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہجی واضح ہے میراث اوران کی کوششوں کے سلسلہ میں غیرت مند ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہجی واضح ہے

#### IFO

کہ جس ملک میں بھی مادی یا سیکور تعلیمی نظام رائے ہوجائے ، تو وہ اپنے عالمی روحانی پیغام اور اپنے مقد سات و شعائر کی حفاظت نہیں کر سکتا ، اس لیے ہمیں آپ کی ذات اور اس ملک کے تشخص کے لیے آپ کی غیرت و جمیت سے بڑی امیدیں ہیں ، جس شخص کے سبب اس ملک کو عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں مرکزیت حاصل رہی ، اور جس سے اس کوالگ رکھنے کا مطلب اس کی قیمت واہمیت کوختم کرنا اور اس کے ساتھ سب سے بڑاظلم کرنا ہے ، میں بلاو مقد سہ سے اپنی دوری اور بھاری ذمہ داریوں کے باوجود آپ کو اس بڑے کام میں تعاون کا یقین دلاتا ہوں جے آپ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے ، اور جس کی اللہ آپ کو قرق دی ہے ، اور آپ کی کامیا بی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کر سے اور آپ کی ندگی میں برکت دے۔

اخیر میں ایک بار پھر ولی احتر ام داخلاص کاہدیہ پیش کرتا ہوں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) حکومت سعود بیر بید کے وزیر تعلیم اور وہاں کے مشہور خانواد ہ اصلاح و دعوت'' آل الشیخ محمد بن عبد الوہائی' کے چتم و چراغ صاحب المعالی شیخ حسن عبداللہ بن حسن کے نام حضرت مولاناً کا ۱۳۸۵ھر میں 19۸۵ھر میں 19۸۵ھر کے درمیان'' میں لکھا گیا ایک خط، ماخوذ از'' حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب: امیدوں اور اندیشوں کے درمیان'' (ص ۱۳۵۹ھ)۔